

اولىيى بائت سَيِّتْ الله الابنينة تَّتَّالَ اللهُ ا يَنْ بِالْمُعَالِمُونَ عُرْجُونُونَة 0333-8173630

|        |                                                   |         | 1     |      |                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------|---------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0      | 3                                                 |         |       |      |                                                                                                                       |
|        | فهرست                                             |         |       |      | جمله حمقوق محفوظ بین                                                                                                  |
| منختبر | مضمون                                             | تمبرثاد | •     | r    | of a County Cou                                                                                                       |
| 5      | عظمت خلفائ راشدين قرآن ومديث كاردثى على           | 1       |       |      | نام كتاب : حضرت سيدنا مدين البرانكائذا ورا سيطمعنا تدوهريات<br>معين : ابوالحقائق طامه ظام مرتشنى ساق مجدد كي زيد مجدة |
| . 7    | خلافت كامغنى اورخليف كامفهوم                      | 2       |       |      | باابتهام : في فحرسروداد كي                                                                                            |
| 9      | خلافت کی مت                                       | . 3     |       |      | نكيوريك بالق كميوز عك سنتركوجرا لواله ، قارى جمرا مياز ساق مجددى                                                      |
| 11     | باره خلفاء کی وضاحت                               | 4       |       |      | ان اشاعت : 2011ء                                                                                                      |
| 12     | أيك افكال اوراس كاحل                              | . 5     |       |      | تیداد : 1100<br>سفات : 80                                                                                             |
| 12     | كيارسول الله الله الله الله الله الله الله ال     |         |       |      | بري : 50 <i>دد</i> ي                                                                                                  |
| 16     | عظمت خلفا وقرآن كاروشن ش                          | - O.    | Ar-   | 4    |                                                                                                                       |
| 19     | مت ملعا ومران 120 من<br>عظمت خلفا وحدیث کی روشی ش | 7       | •     | , ,, | •                                                                                                                     |
| 21     | سيدنا صديق اكبري اوراحاديث نبويه                  | 8       |       |      | ملنے کے پتے                                                                                                           |
|        |                                                   | 9       |       |      | ئ پېلىكىيىشىز كوجرانوالە بىڭدرھىت بورە كلى نمبر 1 ،نوشېرورد ذ كوجرانوالە                                              |
| 33     | سیدناصدیق اکبری کے (افکارونظریات)                 | 10      |       |      | جلاليه مرا لمتنقم مجرات/ نظاميه كماب كمر أردوباز ارلا مور/ رضا بك شاب مجرات                                           |
| 36     | مدلقي افكارونظريات                                | 11.     |       |      | كمتبه مهربيد ضوبيكالج رود وسك كمتبه رضائ معطف جك دارالسلام مركلررود كوجرالواله                                        |
| .37    | حضور غيب وال الإل                                 | 12      |       |      | مكتب فيضان مدين مرائ مالكير، كمتبدالفجر مرائ عالكير/ كمتب فيضان اولياء كاموكى                                         |
| 38     | الديكاورسول اللكاني بين                           | 13      | 0 - 1 |      | كمتبد فيضان مديد كمكنو كمتر كلتر فكراسلاى كماريال اكرما نواله بك شاب أردوبا زارلا مور                                 |
| 40     | نماز من تعظیم نبوی                                | 14      |       |      | مراطمتنتيم يبل كيشنر6,5 مركز الاوليس دربار مادكيث لا موراً احمر بك كار بوريشن راولينشرى                               |
| 40     | ببهلاواقعه                                        | 15      |       |      | سن پهلکيشنر کوجرا لواله، مکتبه خيائيا آبال رو دُراو ليندري، مرا استقيم پلي يشز موجرا لواله                            |
| 41     | وومراواقعه                                        | 16      |       |      | منته مهريكاظميه جامعها نواد العلوم غولمان/ مكتبه صابريدلا مور/ او يكى بك ال كوجرا نواله                               |
| 43     | وصال کے بعد" یا ٹی" کہنا                          | 17      | *     | No.  |                                                                                                                       |

|                         |            | ٠  | •                                                 |    |
|-------------------------|------------|----|---------------------------------------------------|----|
|                         |            |    |                                                   |    |
|                         |            | 44 | مب کچے حضور 🖨 کا ہے                               | 18 |
| •                       |            | 45 | حضور المسكوت وحيات عن محى مختارين                 | 19 |
|                         |            | 46 | حضور 🙉 جنت کے مالک بیں                            | 20 |
|                         |            | 47 | حنود الشاشاني الامراض بي                          | 21 |
|                         | ·          | 47 | نيا كام احجا بولا بدحت فيس                        | 22 |
| •                       |            | 48 | واقدمعراج كوبلاوليل ماننا                         | 23 |
|                         |            | 50 | ومن احمدية شدت ا                                  | 24 |
| عظمت خلفائے راشدین      |            | 50 | فيرت ايمانى                                       | 25 |
| مت طف المدين            |            | 52 | جىم نبوى كى بركت                                  | 26 |
| ***                     |            | 53 | محبوب كے نام كا تعليم                             | 27 |
|                         |            | 54 | محبوب سے وفن کی اجازت ماکلتا                      | 28 |
|                         |            | 55 | بارگاه درمالت عن ماجت پیش کرنا                    | 29 |
|                         |            | 57 | عثق نيوى                                          | 30 |
| قرآن وحدیث کی روشنی میں |            | 59 | خليفة اوّل بلافعل، كتب شيعه كاروشي مر             | 31 |
|                         |            | 61 | خلافت كامغهوم اورمتحق خلافت كابيان                | 32 |
|                         |            | 62 | مرتوفلانت                                         | 33 |
|                         |            | 62 | المتمديق اكبري ب                                  | 34 |
| •                       |            | 63 | حغرت الويكر"مدين" بين                             | 35 |
| × ×                     |            | 65 | ر مصاب میں ہیں۔<br>خلفائے راشدین کی خلافت برحق ہے | 36 |
|                         | <b>A</b> . |    | طیعادل بالفعل معرت ابو کرمند این معید             | 37 |
|                         |            | 66 | ميحادل بلا المسترات الايرحمد ي                    | ٠. |

خلفائے راشدین کے عقائد ونظریات اور افکار وفرمودات پیش کرنے سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خلافت کا مفہوم خلیفہ کا معنی خلافت علی منہاج المنہ ق کی مدت اور خلفائے راشدین کی عظمت ومرتبت اور رفعت وعزت پر روشی وال دی جائے تاکہ منمون ومقالدا سے مقصد کے قریب تر ہوجائے۔ وہو ھلدا

خلافت كامعنی اور خلیفه كامغبوم: العجم الوسیط بس بے:

(الحلافة)،المت، نيابت (٢) المت، خلافت. (المحلافة)، المحددة المت، نيابت (٢)

رش ہے:

المخلافة المارت المت مبالثيني (المنجد عربي اردوم ٢٩٣) علامد اغب اصغباني رقمطرازين:

المحالافة النيابة عن الغيرا ما لغيبة المنوب عنه واما لموته واما لعجزه واما لعجزه واما لعجزه واما لعبدا الوجه الأخير استخلف الله اوليائه في الارض، قال تعالى: ( هو الذي جعلكم خلائف في

الارض ـ وهـو الـذى جـعلكم خلائف الارض) وقال :(ويستخلف دبى قوما غيركم) (المقرداتص10۲)

ديا بود في كا خليف موتا باور رول الله الكالية اكين "كو" خلفا يراشدين" كهاجا تابي

خلافت کی مدت:

المسنّت و جماعت كا مؤلف بك كم ظافت على منهان المنوة (نبوت ك طریقت پرطافت کا دور) وسال نوی کے بعدتمیں سال تک رہی .....جس میں حطرت الديكرمد ين الماك حرب عرفاروق الماك وسال حفرت عنان في ك باره سال صرت على الرتعني على ك يا في سال اورنو ماه اور معرت حس مجتلي على

استجفرت سفينه المان كرتي إلى:

قبال رمسول السلمة للطبطة عسادخة السنبوة للاثون سنة ثم يوتى الله المملك من يشاء قال سعيدقال لى سفينة امسك عليك ابابكر سنتین و عمر عشرا و عثمان النی عشر و علی کلها .

(سنن الدواؤد٢/٢٨٢)

رسول الله الله المن فرمايا: ظا نت زيوت تيس سال رب كي محرالله تعالى جس كو جا ہے گا ملک عطا کرے گا۔ حضرت سفینہ عادنے کہا حضرت الویکر کے دوسال شار کرو اور معرت مرکے دی سال معرت عثان کے بارہ سال اورای طرح معرت علی کی خلافت كرمال محى اس بس ثال كراوا

لین یا فی سال نوماه معرت علی کی خلافت اور چیماه معرت امام حس عدے

اب ي والتمين بن ا .....اصل فض كے فائب مونے كى ديد يدور رااس كا قائم مقام مو

يعنى خلافت كامعنى بيكسى كاقائم مقام اورنائب مونا-

٢ .....امل كى موت كے بعددوسرااس كا قائم مقام مو

٣ .....امل ك عاجز مون كي وجب دور ااس كا قائم مقام مو

٣ .....دوسر عكوا في نيابت ع مشرف كرف كيلي اينا قائم مقام بنانا-

الله تعالى في اين بركزيده بندون كوزين برخليفداس آخرى مجد عاياب جيا كدارشاد بارى تعالى بجس ذات فيم كوزين كا ظيفه عايا باوره وذات ب جس نے تم کوز مین میں خلیفہ بنایا۔اور فرمایا: اور میرا رب تمہاری دوسری قوم کوخلیفہ 🔥

رسول الله الله الله المحال دومين من الله عند عن الله عند اس لحاظ سے آپ احکام الی کی تبلغ کرتے اور فرائض رسالت بجالاتے ہیں اور دوسری حیثیت سے آپ مسلمانوں کے امیر قائداور وہنما تھے۔اس حیثیت سے آپ اسلامی ریاست کے فاری اور دافلی امور کی تدبیر فرماتے ، تمکی اسلام کیلیے جہاد فرماتے والف مکول کے بادشاموں کے نام تطوط سیمج اور اندرون ملک احکام البيركوملى طور ير نافذ فرمات آپ کے وصال کے بعد آپ کی کہلی حیثیت کا سلسلہ بطور نبوت اومنقطع مو کیا

کی جانشین کا نام' خلافت' ہے۔ چونکہ تی الله کا ظیفہ ہے اور ٹی کے وصال کے بعد جو

ليكن آپ كى دومرى ديثيت خلفاء كروب ش قائم ودائم رى اورآپ كى اى ديثيت

محض نی کی شریعت رقمل کرتا ہاور ٹی اللے کی بدایات کے مطابق کا رحومت مرانجام

حسن سے ایام خلافت مجی شامل ہیں۔

باره خلفاء كي وضاحت:

ائمد حدیث نے اسانید میں اس حدیث کوروایت کیا ہے کہ جب تک بارہ خلیفہ ہوں گے اس وقت تک اسلام کو غلبد ہے گا۔ یہ بارہ خلفا مکون سے ہیں؟ ....اس کے متعلق وارد اقوال میں بیر قول انسب اور حقیقت کے زیادہ قریب ہے اور امام سیو کی طیر الرحمة کی رائے بھی ای جانب ہے وہ قول بیہ ہے کہ:

یہ بارہ خلفا وقمام مت اسلام میں روز قیامت تک بورے ہوں گے اور وہ حق وانصاف پر عمل بیرا ہوں کے اگر چدان کا زمانہ مصل اور متوالی نہ ہو۔ اس کی تا میداس روایت ہے جمی ہوتی ہے جے مسدونے اپنی مند کیبر میں صفرت ایو کلد علامے دوایت

لا تهلك هذه الامة حق يكون منها النا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدئ و دين الحق منهم رجلان من اهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. (تاريخُ الخلقاء ص1/)

این بیا مت ہلاک تیل ہوگی جب تک اس میں بارہ خلفاء ند ہوں کے وہ خلفاء ہد ہوں کے وہ خلفاء ہد ہوں کے وہ خلفاء ہدایت اوردین تی بڑمل کریں گے ان میں دوآ دی اہل بیت جمد فلقا ہوں کے اس میں خلفائ اوردین تی برارہ خلفاء قرار پائے کے ہیں خلفائ اربحد (الویکر عمر عیان علی) حضرت من حضرت محاویہ حضرت عبداللہ بن زیر صفرت عمر بن عبدالعریز ۔ یہ کلی حضرت من حضرت محاویہ حضرت عبداللہ بن زیر صفرت عمر بن عبدالعریز ۔ یہ آتھ موے اوراس کا احتمال ہے کہ ان کے ماتھ عباسیوں میں ہے "مجتدی" کو مجمی ملایا

خلانت رہی کی کد معرت حس علیہ کی مت خلانت کو معرت علی کے زمانہ خلافت میں شال کر کے چیسال' معرت علی کی خلافت' کہاجا تا ہے۔

یکی روایت ترزی جلدام می ۱۵ اور مند احد ۱۷۲۲،۵۳۲، ۱۷۲۸، ۱۳۳۸،۵۳۲،۵۳۲، ۱۲۲۸،۵۳۲،۵۳۲،۵۳۲،۵۳۲،۵۳۲،۵۳۲،۵۳۲،۵۳۲،۵۳۲،

و علی مت یعن صرت ملی کارت خلافت چیرمال ہے۔ الل تاریخ کا بیان ہے کہ حضرت علی الرتعلی عظیدی خلافت پانچی سال اور آدوہ او ہے اور حضرت حسن مجتبی عظید کی خلافت چید ماہ کے قریب ہے باپ اور بیٹا دولوں کی مدت کوئٹ کر کے حضرت علی کی مدت خلافت کو چیرمال کہددیا جا تا ہے۔

ه .....امام جلال الدین سیوهی علیه الرحمة کفیتے ہیں: امام احمد بن مغبل نے حضرت سفیندے (مندر دایت کو) بیان کیا ہے کہ

سمعت رسول الله عليه الصلواة والسلام يقول ("الخلافة ثلاثون عاماء ثم يكون بعد ذلك الملك")

> اسے اصحاب سنن فی اور این حبان وغیرہ فی قرار دیا۔ اس کے بعدامام سیوطی کھتے ہیں:

قال العلماء: لم يكن في الثلاثين بعده عليه الصلوة والسلام الا الخلفاء الا ربعة و ايام الحسن . (تارخ الخلفاء ص اء) ) علم ومحدثين في بيان كيا ب كتي سال بن خلفا مار بداور حضرت امام

ہے؟انام سیوفی نے اس پودن دیل کلام کیا ہے۔

ا .... بزاد نے افی مندش مان کیا ہے کہ صرت مذیفہ علمت مردی ہے:

قَالُو يَا رَمُولُ اللَّهُ أَلَا لَسَعَخَلَفَ عَلَيْنا؟ قَالَ الَّي أَنْ اسْتَخَلَفُ عليكم فسعمون خليفتي ينزل عليكم العذاب

(اخرجالها كم في المعدرك والواليقظان ضعيف)

محابر كرام في موض كيا: يا رسول الله اكب بم يرطيف كون فيس مقروقها دية ..... آب ي فرمايا أكرين م يرظيف مقرد كردول اورةم بمرظيف كى نافر انى كرواة

تم پرعذاب نازل موكار

٢ ..... بغادى مسلم في تقل كيا ب كدجب حفرت مر الدوري كيا كيا تو بنهول في

ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی یعنی ابا بکر و ان

اترككم فقد ترككم من هو خير مني يعني رسول الله 🦓 اكرش ظيفه تقرر كردول أوبحى درست ب كونكها ل فخصيت في ظيفه تقرركيا تهاجو جهدت بهترب لين حفرت الديكرف اوراكر ظيفه مقرد شكرول وبحل فحكم كوتكماس وات فطيفها حرويس كياتها جوجهد بهترب يعنى رمول الشاهفة الم احدية منداحداددام يكل في دلال العوة على مندحن معرسة عرد

بن مغیان سے بیان کیا ہے کہ: جب صرت على في جل عل على غلب بالمالة فرمايا الدادكواب حك رسول الله الله الما ف ك يار من بم يكون مرديس ليا حي كراب ك بعد بم ف كيامؤ كيونكدوان على الياق بيعي بواميد المن معرت عرين عبدالعزيز اليانى ايك فليفه الظا برعباى "ب كوتكما عدل وانساف س حسديا كيا تما اوردوبالى بين جن كا انظار بان ش ايك معرت الم مهدى إلى كوتكده آل بيت محرفكات إلى (تاريخ الخلفاء ص١١)

ية ل علامه ابن تجركى في الصواعق أمحر قدص ٢١٠٠١مطوصة ابره يريمي كياب أيك الشكال اوراس كاحل:

بعض علاء في "إره ظفاء" كي تنعيل وتعين كرت بوع بينام كوات يل - (١) حفرت الويكر (٢) حفرت عمر (٣) حفرت عثان (٢) حفرت على (٥)

حضرت معاوية (٢) يزيد بن معاوية (٤) عبد الملك بن مروان (٨) وليد بن الملك (٩) سلمان عبد الملك (١٠) عمر بن عبد العزيز (١١) يزيد بن عبد الملك اور (١٢) وليد بن

ال پريداعتراض كياجاتا ہے كە ديزيد بن معاوية "كومى طفاء يس تاال كيا

ميا ہے-مالانكدان علم مى اس مراد يوس كرديد خلفاوس كا فرد ب ان كا مقعدمرف بدے کہ "بزید" ان طفاء سے بن کی حکومت وتقریاً بالعوم تلم كرايا حميا اوران كعبديس كم خالص كافر حكومت كاغلب شهواه وخلفا وخواه تيك مول يابد موهاد اند يك بهلاقول بهتر ب جس مين يزيده فيره كاذ كرنيس ب-

رسول الله الله المالة المحتمى وبطور طليفه تاحروثين قرمايا اس كى وجداور دازكيا

ائی یا ہی رائے سے معزت الدیکر کواپنے او پر ظیفہ بنالیا کی انہوں نے پیٹی افتیار کی اور کو کے بیٹی افتیار کی اور کو کی بنتہ کیا متی کہ معزت الدیکر نے معزت مرکو فلیفہ بنانے کی رائے بیٹ فرمائی تو انہوں نے بھی مغبوطی کا دامن تھا ما اور لوگوں کو مغبوطی کا دامن تھا ما اور لوگوں کو مغبوطی کیا ۔ الح

٢ ..... حاكم في مندرك بي روايت كيا اورات يهل في ولاكل المنوة بي مح قرارديا-حضرت الدواكل في سعمروى ب كد حضرت على في سعوض كيا كيا كما بهم برخليفه مقرر كيون نيل كردية ؟ انهول في فرمايا:

ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف ولكن ان يرد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدى على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. (افرچائن سعد واليم في في الدلال)

رسول الله وقف فی فید مقرر نیس کیا کہ می خلیفہ نا مزد کروں اور اگر الله تعالی نے لوگوں سے بھلائی کا اراد وفر مایا تو وہ آئیس میرے بعد ان سے بہتر خلیفہ پر جمع فر مادے گا جیسا کہ اس نے ان کے نبی کے بعد بہتر خلیفہ (حضرت ابو بکر) پرلوگوں کو جمع فر مایا تھا۔ ۵۔۔۔۔۔۔ مافظ ذہمی نے بیان کیا ہے کہ اس بارے بمی رافضیوں (شیعوں) کی طرف سے باطل چر یں منقول ہیں کہ رسول اللہ فلک نے معرت علی سے خلافت کا عہد کیا تھا۔ سے باطل چر یں منقول ہیں کہ رسول اللہ فلک نے معرت علی سے خلافت کا عہد کیا تھا۔ ۲۔۔۔۔۔۔ این سعد نے معرت من بعری سے فل کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے:

حضرت على الرتفنى على نے فرمایا كر جب رسول الله الله الله وكيا توجم فرمايا كر جب رسول الله الله الله وكيا توجم ف اپنا معاملہ ميں فورو فكركيا توجم في ديا كار كريم الله في كونماز ميں آگے بين حايا توجم اس سے الى دنيا كے امور كيك راضى بو كے رسول

الله الله الله المسامة في اموركيلي خوش من الويركومقدم كرديا ........ الم من الدي كركومقدم كرديا ....... الم من المن عمان الرسفية روايت كيا كرب فك في كريم الله في من المن عمران المرسم المرسم

"هو لاء الخلفاء بعدى" يمر بعد ظفاء بول كـ

امام بخاری نے کہا ہے کہ اس رواعت کا متالع کوئی ٹیس کیونکہ معفرت عمر م حضرت علی اور معفرت حمان بیان کرتے ہیں کہ ٹی کریم ﷺ نے کوئی خلیفہ تا سروٹیس کیا۔ انتیا (امام سیولی کہتے ہیں) مدیث نہ کورہ کوائن مہان نے اُقل کیاہے

الدیمان کی جمانی حرج از سعید بن جمیان از صفرت سفینه علی که جب رسول الله فظف نے محدید بنائی اور سنگ بنیا در کھا ایپ نے حر مالله فظف نے مجد بنائی اور سنگ بنیا در کھا ایپ نے حضرت الدیکر کے پھر کے ساتھ در کھو کا مساتھ در کھو کھو کے حضرت عمر ایس نے مرحد مالتھ در کھو کھو اور شادفر مایا بیر میرے بعد محدم حضرت عمان سے فرمایا تم این ای تم عمر کے پھر کے ساتھ در کھو کھو اور شادفر مایا بیر میرے بعد مطلبے موں کے۔

ایوزرصہ کی بااس اسادی کوئی حرج نہیں۔اسے ماکم نے متدرک میں نقل کیا ہے اور نیکی نے نے دلائل میں اسے بھی حر اردیا۔اس کے علاوہ بھی محد شین نے اسے ذکر کیا ہے۔امام سیوطی کہتے ہیں: میں کہتا ہوں کہ اس حدیث اور صفرت عمر و حضرت علی کے قول کہ اندہ لم یست محلف (رسول اللہ کے نے طیع مقر زمیں کیا) میں کوئی تضاداور منافا قرنیس کی کی کہ ان دونوں کی مرادیہ ہے کہ رسول اللہ کے نے دفات کے دفت کی کو طیعت کے دفت کی کو ظیف ما حرز نیس کیا اور بیا شارہ اس سے پہلے واقع ہوا تھا۔ یہ ایسے بی ہے جیسے آپ کا فرمان ہے:

عليكم بسنتى و سنة المحلفاء الراشئين المهنيين من بعلنى (اثرينافي)

تم مرى سنداور مرا بعدراشداور بدى الله الحاسق كولازم بكرور اور يسيم آب كار فرمان ب

التنوا باللين من يعلى ابن يكر و عمر ـ

مرب بعدايكر ومركنا وروى كراف

ادراس كمطافة والماخان عالى موجود بين جوظافت كوطرف اشارة كرف والى إلى

نیس دیا چکدمتعدد احادیث میادکه ش حضرت الدیکر مدیق دادر دیگر ظفاء ک ظافتوں پراشادے موجود تعدیناء بریس محالیکرام دشی الله منم نے ان کی خلافتوں پر

العاع والقاق كيااوران كى خلافتين ابت موكس

عظمت خلفا وقرآن كي روشني مين:

حضرت مدين اكبر حضرت قاردق اعظم عضرت حيان في مضرت مولاعلى اور حضرت مولاعلى اور حضرت المحل من مضرت مولاعلى اور حضرت المحل من منظر دواعز الأاقتياد اور مثان وكمال ماصل من منظور قد سيدام الانبيا وظيفة الشدالا عظم مضرت دسول كرم من منظم قرار بائد قرآن جيد من منظم مقامات برطفاء كرام كي عشمت وفضيلت كوبيان كيا كيا م يجد آن جيد من منظم من وفضيلت كوبيان كيا كيا م يجد كرات بيات بيات درج في بين:

المسارخ والركاتوال بنوجة الله اللين المنوا منكم وعملوا الصالحات

ليست خلفتهم في الارض كما استخلف اللهين من قبلهم وليمكن لهم دينهم اللي ارتحشي لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا

يشركون بي شيئا... الآيه . (مورةالور،آعت۵۵)

تم میں ہے جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے بیک کام کے ان میں بعض

کساتھاللہ نے وحدہ فرمایا ہے کہ وہ آئیس ضرور زین بی خلافت مطاقر مائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطاکی تھی اور اللہ تعالی ان کے اس دین کو بھی عالب کرے گا جس کو اللہ نے ان کیلئے لیند کرلیا ہے اور اللہ تعالی ضرور ان کے خوف کو اس اور

چین سے بدل دے گا کدہ صرف میری عبادت کریں کی کویر اشریک دی تھی اکس ۔ معلوم ہوا ظفا و کرام کو اعز از خلافت ایارگاہ خداد تدی سے عنایت ہوا ہے۔

اب آیت کمتعلق این بیر کلیج بین:
هذه الایة منطبقة علی خلافة الصدیق. (تاریخ الخلفاء:۲۷)

ية يت معرت الويرمد لق الله ك فلافت يوف آتى ہے۔

ان الى حاتم نے الى تغیر میں عبدالرحلن بن عبدالحمیدالمبدی سے تقل کیا ہے:
ان ولایة ابسی بسکسو و عسسو فسی کتاب الله یقول الله ( وعدالمله

الذين آمشوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض) ..... الآيه\_(تارخ الخلفاء ١٩٧٠)

٢..... قربان خداوترى ب: اللهن ان مكنهم في الارض اقساموا الصلوة والوائري بردائي آيت ١)

معرت قادومان كرتے ميں:

جب ني كريم الهوصال فرما كي الى حرب مرتد بو كي و حضرت الوكروشي

الشعنف ان عال كيا-

فكسا تعتمدت ان هده الاية نولت في ابي بكر و اصحابه · (فسوف ياتي الله بقوم يحبهم و يحبونه) . (تاريُّ الْخَلْقاءُ ١٥٧)

الا يم العكوليا كرت مع كرية يت الوكر مدان اوراب ك امحاب ك

متعلق نازل موئی کرهنتریب الله تعالی الی قوم کو لے آئے گا کہ جس سے وہ محبت فرائے گاوروواس سے عبت کریں مے۔

ارشادربانی ہے:

وهو الذي جعلكم خلائف الارض . (سورة الانعام، آيت ١٢٥) ويل بي جس في م كوز من من عليف منايا-

الله والذين معه اشداء على الكفار الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم . (حوروالع ، آيت ٢٩)

محر الله کے رسول بیں اور جولوگ آپ کے ساتھ بیں وہ کافروں پر بہت

سخت اوراً يس عن يبت زم بال-اس آیت ش می حضورا کرم علی کے خلفا وو محاب کی عظمت کو بیان کیا کیا ہے

عظمت ظفاء عديث كي روشي من

حعرت العبيده بن جراح المناس مروى ب:قال وسول السله صلى الله عليه

جن لوگوں کوہم زمین میں سلطنت (وقد صبوف)عطافر مائیں تووہ ثماز قائم كريس اورزكو قاواكريس اوريكى كاعكم ديس اوربرائي سيدوكيس ظفائے خمداس آیت کے پورے بورے معداق بیں کونکہ انہوں نے

اين ادوارظافت مسان احكام بركما حديمل كرك دكعاديا-انبول في بيان كياب كرية يتوعد الله الذين امنوا حطرت الويكراور

حضرت عركى خلافت وولايت كوابت كرتى ہے۔ ارشادهدس

يًا إيها اللَّهِين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يالي الله بقوم يحبهم و يحبونه . (مورة الماكدو، آيت ۵۴) اے ایمان والوائم میں جو من این دین سے محرجائے کا اور کوئی پرواہ

نہیں) عقریب اللہ تعالی ایے لوگوں کو لے آئے گاجن سے وہ عبت کرے گا اور وہ اس

وولوگ جن سے اللہ تعالی محبت فرمائے گا اوروہ اللہ تعالی سے مجبت كريں كے المستحرت حس بعرى المفرات إن

. هو والله ابوبكر و اصحابه لما ارتدت العرب جاهدهم ابوبكر واصحابه حتى ردوهم الى الاسلام . (افرج أبيتى بمن أس مرى بتارخُ أظفاء م١٥)

قتم بخدا اس سے مراد معرت الو بكر اور آپ كے احباب ين جب عربي لوگ مرتد ہو من اورآپ نے اورآپ کے احباب نے ان سے جہاد کیا اور انہیں اسلام کی طرف اوٹاویا سيدناصدين اكبرطه

اور

احاديث نبوي

وسلم ان اول دینکم بدا نبوة و رحمة ثم یکون خلافة ورحمة ثم یکون ملکا و جبویة . (مندبزار قال الیونی مدیث من تاری انجلنا وس ۱) رسول الد الد الدی فرمایا به شک تهار سعدین کا ایتراکی معامل توت ادر است سے

شروع ہوا کی خلافت اور رحت ہوگی اس کے بعد بادشاہ اور جا پر لوگ ہوں گے۔ ۲ ..... حضرت سفینہ عصص مروی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يوتى الله الملك من يشاء. (ايداد الادارة الانتقالة تديره الده الملك من يشاء. (ايداد الادارة الانتقالة تديره المدارة الادارة الادارة المدارة الله المدارة ا

ك بعد الله تعالى من ما مك مطافر ماد عا-

المستحرت واين عرمه عدوايت ب

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الاسلام عزيزا الى التي عشر خليفة ..... الحديث . (مسلم/١١٩)

٨..... حغرست عرباض بن ساريد هيميان كرتے بي ، درول الشكائے ارثاوقر مايا:
عليكم بسنتى و سنة المجلفاء الراشدين المهديين.

(الدواودا/ ٩ ٢١٥ واللفظ له الن الجرص ٥ ، ترندي ٢٩٢/١٩١، مكالو وص ١٣٠)

تر برمری سنت اور خلفائ راشدین مهدیین کی سنت برهمل کرمالا زم ہے۔

由也由由由

سيدنا الويرصد لي دري الله كفت الله يه جداماديث مبادكدري ويل ين-حدرت الديريد دري الكريد الله يان كريد الله

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتانى جبر ثيل عليه السلام فاحد بيدى فارانى باب الجنة الذى تدخل منه امتى فقال ابوبكر يا رسول الله وددت الى كنت معك حتى انظر اليه فقال رسول الله

م صلى الله عليه وسلم اما الك يا ابابكر اول من يدخل الجنة من امتى. (الدواوُدا/٢٨٣مكارة مر ٥٥٦)

رسول الله الله الله المرايا مير باس جريل آيا اور ميرا باتحد يكركر جمي جنت كاوه دروازه دكما يا جس ميرى أمت داخل موكى حضرت الديكر في بايا بارسول الله والله من كيا: يارسول الله والله من من من من من كيا آپ في من كيا آپ في من كيا اس الديكر ميرى امت من سب ميلو و جنت عن داخل موكا -

المسد حرت الس الله عمروى ب:

قيسل بيا رسبول البله اى الناس احب اليك قال عائشة قيل من الرجال قال ابوها. (اكن البرس) ا

مرض كيامي الدرسول الله الوكون عن آپ كوكس عنداده يار عيد فرمايا عائشه عند عام المردون عن فرماياس كياب الديكر عد غراه

انافاصرتطيال

خاص اس سائل سر قرب خدا ادمد كامليت په لاكول سلام سائي مسطق ماي اصطفا حزد ناز خلافت په لاكول سلام اين اس افغل الخلق بعد الرسل الذي اشين اجرت په لاكول سلام احدق السادقين سيد المحل حيثم و كوش وزارت په لاكول سلام احدق السادقين سيد المحل حيثم و كوش وزارت په لاكول سلام

ان اہاب کر دخیل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال الت عیق الله من النار فیومند سمی عیقا (۲۰۸/۲۰۵۲ میکاؤ اس ۵۵۲ می الله علیه وسلم کارش الله علیه وسلم کارش الله علیه وسلم کارش الله علیه کی پاس حاضر ہوئے آتا ہے نے

المالية في (المالية في المحين) كم إلى:

اول من اسلم أبوبكر الصنيق. (١٥/١٥/٢وقال ملاحتيث حسن معيم)

سب سے پہلے او مرصد فی معدے اسلام کا اظہار کیا۔

· صرت عائشير في الله تعالى عنها فرما لي ين:

ان النبي صلى الله عليه وسلم امر يسد الابواب الاباب ابي يكر . (٢٠٨/١٥٤٦)

نی کریم اللے فی صفرت الدیکر بھے کے دروازے کے مطاور اتمام دروازے بند ارنے کا تھم دیا۔

そしりアニキャノノミータ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالاحد عندايد الا وكافيناه ما حلا ابابكر فان له عندنا يذا يكافيه الله بها يوم القيامة وما نفعني مال احدقط سا نفعني مال ابي يكر.

(ترزی ۲۰۷۱ مواللفظاله داین مادیس دا ممکنوی س ۵۵۵) رسول الله الله الله عرب نے ہم سے تعاون کیا اس کا ہم نے بدلدو سے دیا سوائے

الدیکر کے اس کا ایسا تعاون ہے کہ اس کا ہذار تیا ست کوخدا محتابت فرمائے گا جو فقع مجھے الدیکر کے مال نے دیادہ کی کے مال نے فیش دیا۔

ه..... معرت عبدالله بن عرص عروى ب:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر انت صاحبي على الحوض و صاحبي في الغار\_(ترتري،٢٠٨/١مكنوعي، ٥٥٥)

رسول الله الله عضرت ابو بكروض الله عند عفر مايا تو ميرا غار كاساتمي اور

ل کامائی ہے۔

و عصرت عاكثروض الله تعالى عنها مداويت ب

قال رُسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغى لقوم فيهم ابوبكر ان يومهم غيره\_(تـتـى/٢٠٨مككوةص٥٥٥)

رسول الله على فرمايا جس قوم بس الويكر موقو مناسب فيس كداس كمطاوه كونى اورامامت كرائي-

المسد معرت الوسعيد فدرى الله سمروى ب:

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من امن الناس على في صحبته وماله ابوبكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربى لا تخذت ابابكر خليلا ولكن اخوة الاسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب الاسدالاباب ابن بكد.

( بخاری ا/ ۱۱۵ واللفظ له مسلم ۲۷۲/۲ ، تری ۲۷/۲ منطقل و ص ۵۵۳) لوگوں میں سب سے زیادہ جس نے اپنی ذات اور اسپنے مال کو جھے پر فرج کیا وہ الویکر ہے

ادراگریس این رب کے ملاوہ کی کوفیل بنانا تو الدیکر کوخرور بنانا کیون اسلامی اخوت ادراس کی مؤدت بن کافی ہے۔ مجد میں قطعاً کوئی دروازہ کھلا موانہ موسوائے الدیکر کے دروازے کے۔

عسد معرت محر بن جر بن مطعم است إب معرت جيروس الله عند سدوايت كرت

U

اتت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فا مرها ان ترجع اليه قالت ارأيت ان جئت ولم اجدك كانها تقول الموت قال ان لم تجديتي فاتد ادارك.

(کاری ا/ ۱۹۱۵ ، واللفظ لی مسلم ۲۷۳ ، ترندی ۲۰۸ / ۲۰۸ ، مکلو و ص ۵۵۵)
ایک عورت نی کریم کی خدمت می حاضر بوئی تو آپ نے اے دوبار و آنے کوفر مایا
اس نے کیا بتا یے اگریش آپ کے پاس آؤں اور (ظاہری طور پر) آپ کونہ پاسکوں؟
اس سے اس کی مراد آپ کا وصال تھا۔ تو آپ نے فر مایا گھر ابو کرکے پاس آ جاتا۔

العدردامه مان كرت إن:

فقال النهى صلى الله عليه وسلم ان الله يعنى اليكم فقلتم كنبت وقال ابويكر صلق وواسانى ينفسه وماله فهل التم تاركوالى صاحبى ( كارى ا/ ۱۵)

نی کریم فی نے فرمایا بے فک اللہ تعالی نے جھے تہاری طرف جھیا تو تم نے کہا تو جموث کہتا ہے اور الدیکر نے کہا وہ سے ہیں اور انہوں نے بیرے ساتھ ذات و مال کو در بیدا چھا سلوک کیا تو کیا تم بمری وجہ سے میرے دوست کو چھوڑ فیس سکتے ؟

جس نے اشیاء یس سے کی چڑکا جوڑ اللہ تعالیٰ کے داتے یس خرج کیا، اس جنت کے دروازے سے لکارا جائے گا' اے اللہ کے بندے! یہ بہتر ہے۔جو

نمازيوں سے بوكا اسے باب السلوة سے إكاراجائے كا جوكادين سے بوكا اسے" باب

الجهاد" سے بارا جائے گا جو الل صدقد میں سے ہوگا اس" باب العدقة" سے بكارا جائے گا اور جوروزہ داروں میں سے ہوگا اسے" باب الریان" سے بكارا جائے گا تو

ودر تي دين مرايو يرن بي جمايار سول الشفا اكياكوني اينا بحى بي جوتمام درواندول عن يكارا جائك فقال نعم وارجو ان تكون منهم ابابكو.

حضرت الويكرية كما جوان وروازول سيضرورت كى وجدت يكادا جاسة كا-اس يركوكى

( بخارى الماه، واللفظ ليرتدي ٢٠٨/٢٠)

لوآپ فرمایا: بال باور محامد برکاله بروانیس س سے ب

رسول الله فظ نے ہمیں صدقہ کرنے کا تھم دیا اور آپ کے تھم کے مطابق میرے پاس مال زیادہ تھا 'میں نے کہا آج میں اگراپو بکرنے بدھ سکا تو ضرور بدھوں گا۔ پس میں اپنا نسف مال لے آیا 'قورسول اللہ فظ نے فرمایا گھروالوں کیلئے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے مرض کیا اتنا ہی مال اور صفرت الا پکراپنا سادامال آپ کے پاس لے آئے۔ آپ میں نے بھی گھروالوں کیلئے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کیا

ايقيت لهم الملة ورموله قلت لا اصبقه الى ششى.

(ترقديم ١٠٥٨ موقال هذا حديث حسن صحيح ، الدداؤد / ٢٣٧ ، كاب الركوة ،

باب الرحصة في ذلك، مكلولاص ٥٥١)

میں ان کیلے اللہ اور اس کا رسول چیور کر آیا ہوں۔ تو میں نے کہا میں ابدیکر سے کی کام میں بین بدھ سکتا۔

عدرت عاكثر من الدتعالى عنها مان كرتى إن:

لم يسمر علينا يوم الاياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفى النهاربكرة وعشية....فيينما نحن يوما جلوس في بيت ابى بكر فى نسحر الطهيرة قال قائل لابى بكرهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن ياتينا فيها ..... الحريث.

( بخاری جلداء ص ۲۰۱۲ ۵۵۳ (

لینی بردوذرسول کریم الایکر کے گوری می وشام تشریف التے تھے۔ پس دری ان اللہ کہ ہم ایک دن صفرت الایکر کے گوری تھے۔ خبرے کی فیل کی نے صفرت الایکر کے گوری تھے۔ خبرے کی فیل کی نے صفرت الایک سے کہا کہ آج رسول اللہ کے سرمبارک وُسانے اس وقت ہمارے پاس تشریف الاے ہیں کہا کہ آج رسول اللہ کے سرمبارک وُسانے کہا: ان پر عرے ماں باپ فدا الاس وقت کی گیا ان پر عرے ماں باپ فدا الاس وقت نی کریم کی کی منظ کام کے پیش آنے کی وجہ سے ہی تشریف الاستے ہیں۔ پس جب آپ گر میں واقعل ہوئے آورسول اللہ کے نے فرمایا: اس وقت جو بھی تمبارے پاس ہوئے آورسول اللہ کے نفر مایا: اس وقت جو بھی تمبارے پاس ہے، اسے گور سے ایک طرف کروؤ صفرت الایکر نے وص کیا: عمرا باپ آپ پر قرب ای نہوں کی دورت الایکر نے وص کیا: بیاں ایکر وش کیا جو اللہ اللہ بھی جورت کی اجازت ال گی ہے؟ انہوں نے وص کیا: یا رسول اللہ ایک بھی ماتھ جاؤں گا؟ فرمایا: باں! پھر وش کیا جو اللہ ایک ماتھ جاؤں گا؟ فرمایا: باں! پھر وش کیا جورت کیلئے دواو تھیاں تیار کر رکھی ہیں آپ ان بھی آئی کو باپ آپ پر شارا میں نے ہجرت کیلئے دواو تھیاں تیار کر رکھی ہیں آپ ان بھی آئیک کو باپ آپ پر شارا میں نے ہجرت کیلئے دواو تھیاں تیار کر رکھی ہیں آپ ان بھی آئیک کو باپ آپ پر شارا میں نے ہجرت کیلئے دواو تھیاں تیار کر رکھی ہیں آپ ان بھی آئیک کو

افتیار فرمالیں۔ رسول اللہ کے نے فرمایا یم نے قیت کے بدلے ایک اوٹی نے لی .....الح

.... حرت المعدفد ك مال الرح إل:

وكان ابريكر هوا علمنا.

(14/103270121/17かんりはは)

الويكريم على سب سعذياده عالم تق

الله عرب عرفارون الله في الكامد الى يس وش كيا:

فانست مسينشا و خيبونسا والحيشا الى دمول الله صلى الله عليه ومسلم. (كناري)/ ۵۱۵ ،واللثظل پرتدگار ۲۰۱،مكلو۲ س ۵۹۵)

サニリシュアーキ

ابویکر سیننا. (کارگا/۵۳۱)

العكمهاد عمرداد إل-

المعدفدري الاسعدول ع

قال ابوبكر الست احق بها الست اول من اسلم الست صاحب كذا الست صاحب كذا. (٢٠٤/٣٥٦)

حصرت الديكر في خود قرمايا: كيا عن اس كا زياده حق فين ركمتا كيا عن چبلا مسلمان فين موس، كيا عن فلال فلال فعيلت والانين مول؟ (تو لوكول في احتراف

كيا كروائق آپ ان مقات كما لك ين)

€ .... حفرت عبداللدين معود في بيان كرتے إلى:

قال وسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني ابرا الى كل عليل من خلته ولو كنت متحذا خليلا لا تخذت ابابكر خليلا ان صاحبكم

خليل الله. (ترندى جلدا م ١٠١٥ ان اجرم ١٠١٥ الفظ لي مظلوة م ٥٥٥ مسلم

ین ش کی وظیل بانے سے بری بوں۔ اگر ش کی وظیل بنا تا او او مرکو ضرور بناتا بفک تنهارا بي الشكافليل بـ

· · · · معرت عا كشرض اللدتعالى عنهاميان كرتى إن:

قال لي رصول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعى ابابكر اباك واخاك حتى اكتب كتابا فاني اخاف ان يتمنى متمن و يقول قائل انا اولي ا و يابي الله والمومنون الا ابابكر.

(مسلم جلداء ص ١٤١١م ملكوة ص ٥٥٥)

رسول الله في في الي مرض عن فرمايا: مرك ياس اليد باب الويكر اوراي بمال كوبلالاؤكم ش ايك كتوب لكدول بس بدخك عجماء يشرب كرتمناكرف

والاتمناكريك اوركم والا كيكاكم رف (خلافت كا) من حقدار مول اوركوكي فين

جكدالله تعالى اورا يمان وارابي كرك علاوه سبكا الكاركرتي بير

العرسة عرفاروق العصدوايت مكان كماع عرت الويكر العكاذكر كياكميا تودورو يزعاوركم الككريمرى آرزوب كديرعتام اعمال ال كايك

دن اور ایک رات کیمل کی حل موحے ان کی رات سے وہ رات مراد ہے جس میں رسول الله هك كرماته عارة وكى طرف دوان بوع جب في اكرم الله اود حفرت الديكر

مد ال معد قارك ياس بينية وص كرن كالدكمم!

آب اس وقت تک اس عی دافل دین عول کے جب تک کری پہلے اس ين داخل شهو جاؤل اس ش اگركوئى جير موئى تو وه آپ كوئيل بلك يهل جي تكليف

كَيْجًا ع كى جِنا نجه عارش دافل موكراس عن جماز دديا اس كى ايك جانب كهرموداخ

یائے جنہیں انہوں نے اپنا تبید ماڑ کر بند کردیا۔ دوسوراخ فی محے ان من اپنے يادُن دافل كرديد الرسول الله اللها عص عن كيا كرتشريف لي تي -آب فار

ين تشريف في المحادرا بنام القدى الن كي آخوش من دكد كركواسر احت بو كار

موراح میں سے ان کے یاؤں پر ڈ تک ادا کم انہوں نے اس ڈرسے حرکت شكى كدرول الله كابدار بوجائي ك\_ان كة نورسول الله كالمح جمره الدىء كرية آپ فرمايا الويكر همين كيا موا؟ عرض كيا مير دالدين آپ يرفدا مول

محدة ساكيا بيدرسول الله الله الدائدة إلى الدورد ما تار بالمروه زخم براموكيا اور وفی ان کی شہادت کا سبب بنا۔ رہاان کادن تورسول اللہ کا کرملت ہوئی تو عرب کے بعض قبائل مرقد ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم ذکو ہ ٹیس دیں گے مصرت الدیکر اللہ نے

اگروہ ایک ری می روک لیں مرت میں ان سے ری کی بنیاد پر جہاد کروں گا۔ مس فعرض كيا: أحد رسول الشفظ كے ظيف الوكوں كى دل جو كى كرين اور ان سے نرى كريس انبول فرمايا كياتم جابليت ككام يس جايروقا بر بوت بواوراسلام

. . .

خلیفہ اوّل بلافعل معربی اسمار معربی ا

(افكارونظريات)

اصدق السادقين المم المتقين عظيفة السلمين وأس العاشقين شهوادعرصة عبت بروانة معم رسالت وازدار معيطف اداشاس محوب خدا بيكر صدق وصفا محور تنليم و رضا وال اورخدا بإرغار مصطف كشيعش محبوب الور عفرت سيدنا صديق اكبر عطائد آپ و فضيت بين جنهين قدوت نے ازل عل سے اس محوب كى رفاقت ومعيت اور عبت وعقیدت كيلي چن ركها تفار اطلان نبوت سے بل بى آپ كوحفود اكرم على كى وفاقت مجت اور شكت كاشرف حاصل موچكا تما اوراعلان نبوت كے موتے عى آب نے بلاچون وچرا اور بلاحیل و جمعة وامن اسلام سے وابیعی حاصل کی۔آپ کی ایک اجازی شان بیہ کرآپ کا حجرونب ماں اور باپ دونوں طرف سے ساتویں بشت مل (حضرت مره ير)حضوراكرم الك كتجره مبادكه عاملا ب-آب كويدا تميازى خصوصیت بھی مامل ہے کہ آپ کی چار پھٹی شرف محابیت سے مشرف ہو کیں۔ آپ ك محابيت كا وكر خود قرآن ش باي الفاظ موجود بـ اذيقول لصاحبه (الوبي: ١٠٠) ای لئے علاوکا مؤقف ہے کہ صدیق اکبر علی صحابیت کا اٹکار کفر ہے۔آپ نے

ای لئے علاو کا مؤقف ہے کہ صدایق اکبر طاقی صحابیت کا اٹکار کفر ہے۔ آپ نے
مشرف باسلام ہونے سے پہلے بھی بھی شراب جیس پی تھی۔ وہ صفرت صدیق ہی تئے
جنہوں نے معراج شریف جیسے محیر المعقول واقعہ کی بغیر کسی تذبذب کے تعدیق فرمائی۔
اجرت کی رات اپنا گھریار چھوڑ کرا ہے محبوب اکرم وہ اللہ کے اشارہ ایرو پران کے ساتھ وہو
گئے اور گھرسے لے کرفار تک اورفارے لے کردین طبیب تک فلامی و نیاز مندی کا حق

ادا کردیا۔آپ کے عظیم کارناموں میں فتنداز قداد کا سد باب محرین زکو ہ سے جگ اور کوئی نہوتوں کے دعویداروں کا تعاقب فتح عراق وشام کی بحیل اور قدوین قرآن تھیم خاص طور پر قائل ذکر ہیں۔ بارگاہ لم بزل سے آپ کو ابتداء تی سے فطرت کی سلامت روی قلب ونظر کی پاکیزگی اور ذکاوت وفظانت کی بلند پروازی عطاکی گئی تھی۔آپ جودوسخا ، حلم وحیاء ، وفاداری و اکساری ، شجاعت و بہادری صلاحی ومہمان توازی مدانت والمانت ، قناعت وشرافت اور شفقت وجیت بھیے اوصاف جمیدہ بی خرب المثل مدانت والمانت کی تقادراس بات کا اقرار آپ کے دشمنوں کو بھی تھا۔ آپ دوسال تین ماہ اور کی اور وسی الله عنه و ارضاہ عنا)

صديقي افكار ونظريات:

بیات مسلمہ ہے کہ دور حاضر قتر و فسادا در اختثار دافتر ان کا دورہ، کین اس
بات ہے بھی اٹکارٹیس کہ بایں ہم مسلمانوں کے داوں بیں اپنے بزرگوں (صحابہ کرام ،
اٹل بیت عظام دویگر سلف صالحین ) کی عزت ، عظمت اور مجت جاگزیں ہے۔ مسلمان
آج بھی ان کے مائے سر سلیم فم کرتے ہیں اور ان کے افکار و نظریات کا خیر مقدم کرتے
ہوئے اٹنی کی روشن میں اپنے عقا کہ و نظریات کو تربید دینے کی کوششیں کرتے ہیں۔
کیونکہ قرآن کیم نے نبیول محدیقوں اور شہیدوں کے علاوہ صالحین (بزرگ اور ٹیک
لوگوں ) کے داستے کو بھی صراط متنقیم کو اپنانے کی تک و دو کرتے ہیں۔ (النہاء: ۱۹)
اور مسلمان اس صراط متنقیم کو اپنانے کی تک و دو کرتے ہیں۔ البردا دور حاضر کی

فترسا ماندل کے پیش نظر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر عظم کے چندا فکار ونظریات کا ذکر کر دیا جائے تا کہ اہل انساف جان سکیس کہ کون سا فر بب اور کون ی جماعت جاد ہُ حق پر گا حزن ہے اور اپنے عقائد کو صدیقی افکار ونظریات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش فرما کیں۔

## حضورغيب دان بين:

واقعدایمان کا پس مظر کھاس طرح ہے کہ حضرت صدیق اکبر علاما جر تھے۔ آپ ایک مرتبہ تجارت کی خوض سے ملک شام روانہ ہوئے۔ رات کو کواستراحت ہوئے آپ ایک عربہ تجارت کی غرض سے ملک شام روانہ ہوئے۔ رات کو کواستراحت ہوئے آپ بھی بھی بھی بھی ہیں۔ اور آپ نے ان دولوں کوسینوں سے لگا لیا علی اسم بھیرو راہب کے پاس کے اس نے ہو چھا کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا: کہ سے بھر پو چھا: کس خاعمان سے تعلق ہے؟ فرمایا: تاجہ ہوں اس نے ہے؟ فرمایا: تاجہ ہوں اس نے آپ کے خواب کی بارہ کو راہو گا:

فانه بعث نبیا من قومک تکون وزیره فی حیاته و خلیفته من بعد وفاته (زرقائی علی المواجب ۱۳۳۱ الریاض العز ها/۱۳۳۳ میرت علید ۱/۲۵ دسانص کری ۱/۲ کارئ دشت ۲/۹)

ب حک تیری قوم سے ایک ٹی مبعوث ہوگا تو تم اس کی حیات بس اس کے وزیر یو گا اور الحداد وفات اس کے خلیف اور جا الحقید وزیر یو کے اور بعد از وفات اس کے خلیف اور جا الحقید والمثناء پر حاضر ہوئے ہو چھا کہ آپ واپسی پر حضرت مدین ورمصطفے علیہ الحقید والمثناء پر حاضر ہوئے ہو چھا کہ آپ

1

نے دعوی نبوت کیا ہے؟ سرکاردوعالم ﷺ نے فرمایا: ہاں! عرض کیا: کوئی دلیل؟ فرمایا: کیا وہ دلیل کم ہے جو ملک شام میں دیکھ کرآئے ہو۔ آپ رضی اللہ عندنے فوراً کلمہ پڑھااور حلقہ پکوش اسلام ہو گئے۔

اس واقد کو دہائی حطرات کے معتبر ومتند مصنف نواب مدیق حسن خال محو پالوی نے اپنی کتاب تکریم الموثین صواء اار نقل کیا ہے۔

اب دیکھے ایر خواب آپ نے ملک شام میں دیکھا اور اس کو صرف را مب ہی جانا تھا لیکن حضور ﷺ نے مکہ مرمد میں بیٹے کراسے ملاحظہ فرمالیا اور اس کا حوالہ دیا تو

سیدنا صدیق اکبر عدف نے سوچا جودا قدیش نے خواب میں دیکھااور صرف راہب کو بتایا بیا ہے بھی جائے ہیں البدائے ہی ہیں۔ گویا آپ نے حضور کے عطائی علم غیب کی تقدیق کرتے ہوئے اسلام تبول کیا۔ ابگز ارش بیہ کے دولوگ اس بات کا ڈھنڈورا پیٹے ہیں کہ نی کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھنے والاسلمان نہیں وہ بتا کین کہ اگر کوئی

مسلمان علم غيب كا تظريد ركه لي آب ات دائره اسلام س تكال بابركرت بي او

حفرت مدین اکر دارگان ایان کے متعلق کیا خیال ہے؟ آپ کا اسلام معتر ہے یا کہ نہیں؟ کو فکر آپ نے علم غیب کی تعدیق کرتے ہوئے کلم پڑھا تھا!۔

الله اوررسول الكافي بن

غزوہ تبوک کے موقع پرمجوب خدا علیہ التحیة والمثناء نے اپنے جا ناروں کو جہاد کیلئے تعاون کی تلقین فرمائی ۔ حسب استطاعت آپ کی بارگاہ عالیہ میں تعاون چیش کیا میا۔ انتظارتھا پروانیہ تم رسالت، حصر سے صدیت اکبر پیلیکا۔ چند کھڑیاں گزریں آپ

حاضر خدمت ہوئے اور اپنا تعاون بارگاہ رسالت میں پیش کردیا۔ زبان رسالت مآب سے سوال ہواصد بق! کیا لائے ہواور کیا چھوڑ کرآئے ہو؟ عاش زارنے فدویانہ لیج میں عرض کیا: میرے آتا! گھر والوں کیلئے چھوڑ ناکیا تھا؟ آپ کے تھم پر سارا مال و وولت آپ کے مبارک قدموں میں ڈھیر کردیا ہے۔ باتی رہ گئے گھروالے!

ابقیت لهم الله ورسوله. (تریزی۱/۲۰۸/۱یواودا/۲۳۳۶، کتاب الزکوة منتکوة ص ۵۵۹)

ان كيليح الله اوراس كارسول چمور آيا مول-

مسد حطرت شاوعبدالحق محدث د الوى دحمة الله علي فرمات بين:

پس گفت ابوبکر باقی گذاشته ام برائے ایشاں خدا و رسول خدا۔ یعنی هیچ چیز از مال باقی نه گذاشته ام فضل خدا و را زقیت او و امداد و اعانت رسول خدا برائے ایشاں بس است-(افعۃ المعات،/١٣٩) صرت ابویرمد یں میں نے مرض کیا کہ یں ان کیلے اللہ ورسول کو چھوڈ کرآیا ہوں ایمی یں نے دولت اور مال میں سے تو کہ نہیں چھوڑ اصرف اللہ کافعنل وراز قیت اور اس

کرسول کی مددواعا نت ان کیلے چھوڈ کرآیا ہوں۔ د کھے لیں! حضرت صدیق اکبر مطاللہ تعالی کے ساتھ حضور دھی کی مدد کے جمی قائل ہیں۔ آج کل اس عقیدہ کوشرک کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کیلئے اس واقعہ بیل ورس عبرت ہے جنہوں نے ایک اشتہار شائع کیا ہوا ہے 'جس کا عنوان میسوال ہے'' کیا ممارے لئے صرف اللہ کانی نہیں؟'' اور اس عنوان سے وہ میتا اُر دینا جا ہے ہیں کہ

صرف الله ى كافى باق كى ئى دنى كى كوئى ضرورت فيس اورندى و كوئى مدكر كي الله جبكه حقيقت يب كالشاوراس كارسول دونوس كافي إساى لئو آب في مرض كيا تما : ش ان كيلي الله اوراس كارسول جيوز كرآيا بول \_

تغميل كے ليے مارا شاكع كرده اشتمار "كيا مارے ليے الله كافي ميں؟" ملاحظة فرمائيس!\_

نماز میں تعظیم نبوی:

بهلاواقعه:

صاحب فلق عظيم ، رؤف ورجيم حعرت رسول كريم عليه العللة والتسليم أيك دفعہ تی عمرو بن جوف کے درمیان صلح کرانے کی غرض سے قباء شریف تشریف سے

كا \_\_\_والى ش آب كو يكو تا خرموكى \_\_ حضرت بلال على فا اذان يرمى، حفرت مدين اكبرها كاوي عرض كذار بوع الله كرموار الكاكات فيربوكي ب، كياآب لوكون كونماز يزهائي كي

آپ نے قرمایا: پیے آپ کی مرضی ہے۔۔۔ تو حضرت باال علانے

اقامت كى \_\_\_حفرت مديق مصلي المت برجلوه افروز بوئ\_\_\_ا بحى تجبير كه كفاذكا آغاز كياى قاكر عنور التريف في الماع المام الما في في معرت

مدین عداد بوری طرح متوجه کرنے کی کوشش کی ۔۔ لیکن آپ جب نماز کے لیے

كمرت اوت تواس دارفانى سى موالكل بخراد وجات تحديد فرمائی تو محاید کرام الله نے دور دورے تالیاں بھا کیں۔۔۔ حصرت صدیق دار

كانى شورسنا، توادهم متوجه بوئ تواجا عك چهرو دانعنى برنظريزى \_\_ يحبوب دوجهال نے ادشاد قرمایا: نماز پر حاتے رہو لیکن بیمدیق تے جو کشید عشق رسول تھے۔۔۔ محبوب پاک كا اشاره و يكما تو باتحد بلندكر كالله كي جدوثناه كي اورا لي يا إن يتحييب

ك -- سركارابدقرارها كيد ع -- نمازير حالى -- بعدازفرافت محاركرام

الله عدد المائم ماز من اليال بجارب تع الركوني معالمه ورا المائة و بحان الله كمدكام مومتوركرو \_\_\_ بال ورتى تالى بجاعتى بير \_\_\_ بحراب المرات

صديق اكبر المن فرمايا: الديكر إجب بل في اشاره كرديا تفالو امامت كرافي س مع مجم عند في دوكا؟ وصرت مدين في مؤد باندوش كيا:

ماكان ينبغي لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله 🕮 ـ ( بخارى ا/ ١٢٥ مسلم الريكا ، ايوادا ودا/ ١٣١) العقافد كيد العيم) كوروائيس كرالله كرسول الكي آع كرس موكر فماز

حنورا ميري مبت اس كي اجازت كيس دين كه من آع مول اورآب يجي --- محصة بكادب واحرام في الرواف المحات المنع كياب --- آپك لعظيم واو قيرن جمي يتي بني پيجوركرديا...

جان دوعالم ورح كائات عليه الصلوة والعسليمات كايام علالت ش ايك رود آپ ایس کے علم سے محاب کرام رضی الله عنم حضرت صدیت اکبر علی امامت یس

نماز پڑھدے سے کے کدھوں پر ہاتھ دکھ کرچرہ مہادکہ کے دروازہ تک تشریف لائے معرت علی علیہ اور معرت علی علیہ اور معرت علی علیہ کا شاہ اقدین کا پردہ مبادک اُٹھایا اور سحابہ کرام کود کھ کرتیم فرمانے گئے۔ادھر محابہ کرام کو آپ کو آپ کا علم ہوا تو انہوں نے خوش کے مارے میش قو اُکر چرہ محبوب کود یکھنے کا پلند اداوہ کرایا۔ معرت مدیق اکبر علی جب معلوم ہوا تو آپ معلی چوا کر این یا کس سے کے منور کا آرے ہیں۔ قریب تھا کہ محابہ کرام رضی اللہ منہ کرنے گئے۔ اس کرانے اور انہوں انہ میں اللہ منہ کرنے گئے۔ کرمنور کی اللہ منہ کرنے گئے۔ کرمنور کی اللہ منہ کرانے کی اللہ منہ کرنے گئے۔

اتموا صلاتكم وارخى الستو. (يخارى ا ٩٣/)

" منازهمل كرلواور كابناته اقدس كاپرده وال ديا"

سبحان الله! حضرت مدیق اکبر عظی سمیت تمام محابہ کرام حالت نمازیل محبوب خدا تاجدار انجیاء کی کفتیم بجالا رہے ہیں۔ ایک طرف محابہ کرام کا بیٹل مبارک اور دوسری طرف دیو بندی اور وہائی حضرات کے پیٹوا اسائیل وہاوی کا بیٹوگ کہ نمازیس حضورا کرم کی کا خیال تیل اور گدھے کے خیال میں غرق ہونے سے براہے

> کونکرحضورکا خیال اوب اولعظیم سے آتا ہے۔ (مراطمتعقیم ص ۱۱۸ أردوملخصاً مطبوع نشریات اسلام) مجاذ الله

ر سراو یہ بہت ان تو حید کے تعکیداروں سے کہ حضرت الویکر معلیکو نماز بن ا اب پوچھے ان تو حید کے تعکیداروں سے کہ حضرت الویکر معلیکو نماز بن حضور وہ تعلیم کے لیے صرف بھی کے مدور وہ تعلیم کے الیاں کے ازرو کے تعلیم مسلی بھی چھوڑدیا ، تا ہے ! محابہ کرام کی نمازوں کے متعلق کیا خیال ہے؟ ایک طرف تہاراندکورونو کی اورایک طرف آ قائے دو جہاں کا

فرمان کہ میرے محابہ جس ثماز میں تم نے میری تعظیم کی ہے،اسے کمل کرلودونوں میں مے وال میں سے وال میں سے والے الل

\_ .... بول كراب آزاد بي تيرك

عرت مدیق اکر ف بارگاه رسالت می نهایت آسته آواز سے بات چیت کرع تھے۔(الریاض العفر و)

عدات منری اس مرحی رفیل بیشتے تے جس پر حضور اکرم الم الله فرا ہوتے تے را طبرانی اوسلا تاریخ الحلفا وس الا)

ے معرب مدیق اکبر فرائے ہیں: نی کریم کی بارگاہ میں وصال سے قبل اور بعددونوں مالتون میں آواز بلند نہیں کرنی جائے۔(وقا والوقاء ۵۵۹/۲)

وصال کے بعد "یا تی" کہنا:

جب جان کا تات ؛ احد و لی کا تات ، حضرت دسول اکرم فظ دیش اعلی عدد اس اکرم فظ دیش اعلی سے داصل موے تو محابہ کرام میں چی دیکار پڑگی حضرت مدین اکبر معلی جب اس مظلم مواتر آپ مجد نوی میں پنچ اور دہاں سے سید مع سیده عائشرض الله

تعالى عنها كرمبارك جروي آئ ، لو كياد يكما؟ مجوب خدا يدد يانى على ملوى ليخ موت إلى، آپ على في رُح الورس برده أفعايا جمك كرون ياركو يوسديا مبركا يات

چَمَل رِدَا حَجِم جُم آکسیں برئے آیں عرض کیا: بابی انت یا نبی الله لا یجمع الله علیک موتنین

(144/10/15)

(این ماجه ۱۰ متارخ الخلفاء ۳۸ منداحمد ۳۵۳/۳۵۳، کنزالعمال ۱۱/۵۳۹) یارسول الله بی کیااورمیرامال کیا،سب کچهآپ بی کام یارسول الله! د کیچیم اعترت الویکر منظام مناورانور منظاواتی جان اور مال کاما لک و مخارج کیج

وی اس بال المراد المرا

حضورموت وحيات يس محى مخارين:

خطیب الانبیا و معرت رسول خدا علیہ الحقیة والثناء نے محاب کرام اللہ کے مجمع میں ایک مرتبد (آخری ایام میں) خطبدار شادفر مایا۔ دوران خطاب فرمایا: الله تعالی نے

ا پندا کی بندے کو افتیار دیا ہے کد نیا میں رہے یا خدا کے پاس چلا جائے اس بندے اس خدا کے پاس چلا جائے اس بندے ۔ نے اللہ کے پاس جانے کو پہند کرلیا ہے۔ اس جمع میں معزمت الو بکر دی بھی موجود تھے۔ حماب کرام میں کی زبان مبارک سے بیالفاظ سنتے ہی آپ زاروقطار رود یے محاب کرام

فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم هو العبد (بخاری ا/ ۲۷) وه شخصیت حضور عی تو بین (جنهین دنیاد آخرت کا اختیار دیا گیاہے) تر فدی شریف میں معرت الو بکر مظاف کے الفاظ اول نقل کئے گئے بین:

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير (تندي٢٠٤)

اے اللہ کے بی امراہا پ آپ پر قربان اللہ تعالیٰ آپ کودومو تی ہیں دےگا۔
۔۔۔۔دومری روایت کے مطابق یار عار حصرت صدیق اکبر عصف نے محبوب پاک اللہ کا کہ سے اور میں کیا:
میر پیغام عرض کیا:

اذكرنا يا محمد عند ربك عزوجل (شرح شفاءا/٢٥٦، زرقاني على الموابب ٢٨٢/٨)

حضور السيخ رب كى بارگاه يش بهم (غلامون) كومجى يادفر ماليزا\_

وبالى معرات كمشبور عالم وحيد الرمال حيدر آبادى في كعاب:

روایت ش ہے کہ صفرت صدیق اکبر عظما یا وُل س ہوگیا تو انہوں نے کھا: یارسول اللہ عظمان کا یا وُل درست ہوگیا۔ ( افات الحدیث ۱۹/۴)

حفرت مدیق اکبر محضور کے دصال کے بعد یا نی اللہ! یا جمد! اور یا رسول اللہ کے نفرے لگا رہے ہیں کیکن آج کل توحید کے ممیکیدارا سے بھی شرک مردائے ہیں۔(استعفراللہ)

س کے صور اللہ

عقمت ومقام صداق کاظهارکیانے ایک بارحضورا کرم اللہ اول کو یا ہوئے مانفعنی مال ابی بکر۔

جتنافائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیاا تاکس کے مال نے شدیا۔

عاش زارني بب يكمات في دويز عادردت موعوض كيا: آقا

يارسول الله هل افا وما لى الالك يا رسول الله

توكوياتمام محابد فاسيت حضرت الويكر والكاينظرية فاكد جنور مالك جنت

جے دُنیا می رہے یا آخرت میں چلے جانے کا اختیار دیا گیا ہے وہ حضور ا ك فرات بايركات ي-

اب سوچ احضرت مديق اكريد او حضوركوس وحيات تك كما لك عنار مانة إن جبدوا بندى اورومالى حعرات كالبيروا اساعيل واوى المستاب: جس كانام محمياعلى بودكى جيزكا عقارتيس

( تقوية الاعمان م ٢٨ بمطبوعه كتبه سلفيدلا مور) ..... تهي كوكريا عداز كفتكوكيا ي

حضور بھجنت کے مالک ہیں:

عطافرما كيس ،كوكى روك ، لوك تبين ب

ووول خوش نعيب افرادجنهين حضوراكرم الكاف ايك موقع جنتي موفي ك بثارت ظائى -انعثره معرمه معابد كرام على سب عداة ل غمر يرحرت مديق اكبر ا کانام مارک تا ہے۔ (ترزی ۱۲۱۲، این اجسان مکلو ۱۲۳۵)

ديكر محابركرام ك طرح حفرت مدني أكبر علانية بعى اعتراض فيس كياكه

حضور جنت كا ما لك تو فدا ب وه يحد جا ب جنتى بنائ آب كويدا فتياركهال حاصل ے؟ آپ نداعلان عام كرتے سے پہلے اس سے اجازت تو لے ليں۔ بورا و خرو احادیث یمی کمنگال ڈالیں! کہیں سے بیاعتراض میں مع کا کوئلداجازت وولیتا ہے جومالک ندہو، چرکا مالک اے کی کوآ کے دینے کے لیے اذن ٹیس ما مگا۔ چونک اللہ

تعالى نے اسے محبوب ماك كو جنت كا مالك مناديا ہے اس ليے آپ جس غلام كو جا بيں

تھے سے اور جنت سے کیا مطلب وہالی دور ہو ہم رسول الله ( 編 ) كے جنت رسول الله كى ( 編 )

حضورشافي الامراض ين:

مِن جے جا میں جنت کا تکث عنایت فرمادیں \_ کویا:

عارور میں جب حضرت صدیق ا كر فلكوساني نے وسالو حضور اللے ے عرض كيا: آقا اسان في فرساب-

فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعب مايجده

پس رسول خدا الله في اينالهاب مبارك زبروالي جكه يراكا يا توز بركا اثر بالكل جا تار با اس واقعد كو وبالي خفرات كے پيوانواب مديق حسن خان في بحى محريم

الموشين م ٢٥ رِنقل كيا ہے۔

الله اكبرا حضور محى جائے تھے كەمىر كالعاب من يارى ت فيفاك تا ثير موجود إور معرت صديق أكبر معلى يحصة مع كرآب شافي الامراض بين تمجى أو باؤن آ م بدهایالین امنهادتو دید بول کواس می شرک کی بوآتی ، (العیاد بالله)

نيا كام اجهاموتو بدعت تبين:

جك يمامه يس بهت سار يه الأقرآ ب شهيد مو كلة تو وقت كى نزاكت كو بها ميت موع حصرت قاروق اعظم فظه، بارج ومديق مي عض كرارموت:

"جگوں ش اگر قرآن كے حفاظ يو كى شہيد ہوتے رہے تو خطرہ ہے كہيں قرآن كريم كا يشتر حصد ضائع نہ ہوجائے۔ بيرى دائے ہے كدآب جح قرآن كا انتظام فرائم ائے۔

حضرت مدان اکر اللے نے جوابا ارشاد فرمایا جو کام حضور کے نہیں کیا وہ یس کیے کرسکتا ہوں؟ حضرت عمر نے عرض کیا:

ركي كرسكا اول؟ حفرت عرف عمر يواجعنى فيه حتى شرح الله هو والله خير فلم يول عمر يواجعنى فيه حتى شرح الله

لذالک صدری ( بخاری ۲۷۲/۲۷ ، واللفظ ار مفکلو ۱۹۳۳) خداکی تم ایراچها کام ب (حضرت الویکر فرماتے بین) عرصلسل جھے سے

امرادكرة ربيعتى كوالله تعالى في اسكام كيلة عرابي سيد كمول ديا

لہذا حضرت ابو برصد اِن علی نے جمع قرآن کا تھم جاری فرمادیا اور حضرت فرید بن ایت معلوم ہوا کہ حضرت صدیق فرید بن ایت معلوم ہوا کہ حضرت صدیق معطرت عمر اور حضرت زید بن ایت اور دیگر محابہ کرام میں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو کام

حضورا کرم ﷺ نے نہ کیا ہوا گروہ اچھا اور پہندیدہ مل ہو اے شرعاً بدعت نہیں کہا

جائ گا'اں کو اپنانا اور بجالانا بالکل درست ہے اور لو گلریہ ہے ان حضرات کیلئے جو ہر نے کام کو بدعت جیے نا پاک تیرہے چھنی کردیتے ہیں۔

واقعة معراج كوبلادليل ماننا

حدرت الديكر مديق على كياس آئ كيف كك كيا خيال م تجهار عدم التى كهد به المحدث آن رات بيت المقدس ديكر آيا بول؟ آپ فرمايا كيا انهول في مدر مايا

عايد لها او آپ نزمايا آپ نهالكل كافرمايا -

این شرودن دات آنانی خرول کی تقدیق کرتا رہتا ہوں جواس ہے می متفادت اور بلندیں (البداس کی تقدیق کول ندکروں گا)

ال مديث والل كرنے كے بعد ماكم كلي إن

هذا حديث صحيح الاسناد ولم يغوجاه (المررك ١٤٩/٢) يودعث مح بـ \_\_ والمريث مح بين:

وافقه اللهبي في العلمين : صحيح\_(المورك)
ين يرمد عث ع ب-

اسنادہ جیداس کی مندورست ہے۔ (تاریخ الخلفاء ص ۲۹)

الله اكرا ملك مديق اكر كا كري الكري الكراس بكرين مين رج ين كه الال

کہا کہاس کا مطلب بیموا کرالدی ای ہے اور ہم قن ہیں۔اس کے مدے بیکتا فاند

الفاظ في محديق اكري كالالفي الدان فيرت كوجوش آيا آب في احذناف داد

جلديم بريم من مهم النيركير و ( ١١٤)

مقابله كامازت معرت الدير فود ما كل-

كوارك زوش آجا تاقش في الركرويا\_(ارج الحلام ١٣١)

دیا کرعقمت ورفعت مصلے فی کی بات اگرکوئی کا قراور شرک بھی جائے تو بلا بون وچا

جب صديبي كے مقام پر عروه من مسعود نے حضور اكرم فقا سے كما كرآپ

اسے معاب پر نازاں شہوں اگر قریشی تم پر قالب آ کے توبیسب جان چرا کے ہماگ كر ، وق محاورات كوتها جور دي محاس وقت مى صرت مديق البريد و كى غيرت إيمانى كو جوش آيا اود عروه بن معددكوابها جمله كماك اس ك موش محكاف

امصص يظر اللات

مركتكيم فم كردوا محبت نوى كاليمي تقاضا ب-

(عارى المحديد مراحم ١٠٤٩، البدايد والتهاييم مدادولال الدوة ١٠٢/١٥)

رقم الا ٨ مال فقاء ١/ ١٩١٠ ماريخ الحلفا وس ١٤).

واوُ (اينمبود) لات كي شرمكاه جوسوا

ای طرح ایک بارآن نے فی سیددی کوکھا کا اللہ کوفرض حشدوال لے

المسد حقرت مدين اكر ف فرمات ين كه جوحفود اكرم كا كالوين كرے وہ لل كالن ب\_ (سنن نساكى رقم اعدم، البداؤرقم ٢٣١٣، منداحرقم ٥٥، المعدرك

مريرقرات ين فمن تعاطى ذالك من مسلم فهو مرتد

جرسلمان سيكام كردوومرة (وارزواسلام سيفارج اورواجب المتل) ب-

اسباب النزول على الريمرے ياس الوار موتى توسى اس وال كرديا۔ (اسباب النزول للواحدي من اسهم ، اسها الزول المسوطي م ٨١، رقم الحديث ١١٨ مطوع يروت) قار كين محرم ويكيس! حضرت الويكر مديق عله وشمن خداد معطف كوكيسي

تحير لكاديا \_ (روح البيان٢/ ١٣٤، درمنور١/٢٠ التمير الاسعود١/١١١، روح المعانى

€ .... بك بدن من جب آب ك بيغ مبدالمن ميدان من آئ وان كماتم

(اسباب النزول الواحدي من ١٣٣٣ الليبيو في م ١٨٠)

ا معرت العكر المدين المع ميد ميدالمن مدان بدين الومرى

اس واقعدے دوز روٹن کی طرح آشکارا ہے کہ مسلمان کو فیرت مند ہونا چاہے ۔اللہ تعالیٰ رسول اکرم یا کی دیل شعار کا تدین دی کر طالات کی رو می تیل بہتا

عاسية كلدايسكوكون كي حتى المقدود مركوني كرنى عاسية \_اسلام شي مسلح كليت كاكونى

ے .... حضرت الديكر فل كوالد حضرت الدقا فد فل في اسلام لانے سے بل جب أي كريم الكوكال دى والبول إلى المية إلى كوزور تحمير ماداجس دويت ك

الم كريد عدر كاردوعالم فلك باركاه عن جب اس كاذكر بوالو حفرت مدين أكبر

كرى كرى مادے إلى؟ آج اكركى كتاخ دسول كے معلق شدت التيادى جائے لولوك استصب اور فيرمبذ باند فريقة قرادوسية إلى جكد صرت الديكرمد لي عدى فعله بسيك:

> ر وحمن احمد برشدت مي المدول كى كيامروت كي

> > جم نوی کی برکت:

معرت بايد المان بك

ميرے والد (ميداللہ) كا افغال موكم اوران ير بهت سارا قرض تھا تو على نة قرض خوامول سے كماك ال قرض كے بدائي سيكوري كوكون المول في

الكاركيا\_ان كاخيال تما كدان مجودول عقرض يومانيس موكا \_ يس عن تي كريم كا ك ياس ماضر موا اوراس بات كا ذكر كيا-آب فرمايا: جب و اليس (مجوري)

كاث لة الين ايك وكر على رك كرالله كرمول كو ( يحي ) تا وينا (جب على نة آب كوم كما) لو آب حفرت الديكروهر كرساته تشريف لاعداب مجودول ير

بیشے اور مائے برکت فرمائی محراب نے فرمایا: اسيخ قرض خوامول كو بلالاؤلدرافيش بيما بيما بداردسية جاؤ يس ير والدير بمتنا قرض تفاوه ساراادا موكميا اور فيروس مجورين كالمكي رسات وس مجوواور

چەدى لونى لىن مىلادمغرب كەدىت رسول الدىكا سى ملاقات كىلى كى الوالى الكاذكركيا لي آب مراعفقال ايت ابابكر و عمو فاعبرهما فقالا

لقد علمنا اذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع ان سيكون ذلك. (١٤١١/١٧)

آپ نے فرمایا: الویکر وهمر كے ياس جاؤ اور انيس بناؤ (جب ان كو بنايا) تو دولول نے کہا ہم تو پہلے بی یقین رکتے تے کرسول اللہ ان فی مے جو کیا ہے اس کی دجہ

مطوم مواصديق وفاروق رمني الله حنها كاايمان تفاكه وجود نبوي (صلى الله على محدواً لدوسلم) لكفاورا بى دماك بدائي بركون كى بركمايس بدق ب-آبكا

رم جم اوردما بي س

محبوب کے نام کی تعظیم:

العظیم محدب کا کوئی طریقت وشرها مخصوص و معین فیس ب ادب اور تعظیم کے مخلف طرق من سے ایک طریقہ حضرت الدیکر صدائی مل نے بتایا کہ مجوب الور ا معدنيوى عن تشريف فرما جي مؤون رسول معرت بلال عدائد اوان شروع كى عاش زارصورت الديكرمد يقدي المائي جلم الم كرائ اشهد ان محمد ا

رسول الله"سنالودونول الكوشي وعدادرآ كلمول عداكا لئر (تغيردوج البيان ١٢٩/ ٢٢٩، ماشي تغير جلالين ١٥٥، مقاصد صنه ٣٨٣)

حرت مدنی داس العافقين بن آب كاعمل جمت اوردليل ب\_اى لے محدث الم ملاحل قاری رحمة الشعليسة ارشادفرمايا:

واذا ابت رفعه على الصنيق فيكفى العمل به. لقوله عليه

الصلوة والسلام :عليكم، بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين. (موضوعات كبرى ١٠١٠م في موضوعات كبيرص ١٣٢٩،أودو)

جب بديات معرت الديكر مدين عله على ابت ب وعمل كيله كافى ب كوتكم مفود اكرم على الراس بمرى سنت اورخلفا دراشدين كى سنت كوادا زم يكرو-

محبوب سے دن کی اجازت مانکنا:

عاشق زار معرب مدين اكريكا آخرى وقت بيسي چند كرول ك مهان ين ، الها كف دل عن أيك خيال آيا و جدم حاب كرام كا ولايا ..... ارشاد قرمايا: جب میری روح فض عضری سے پرواز کرجائے تو میرے سل اور کفن کے بعد آستانہ مجوب پر لے جانا ابارگاہ بے کس بناہ میں عرض گزار ہونا: 7 قا یارغار یا حرار بننے کی

اجازت ما تك دما ب- الرجر محوب الذان المالة بارك يهاوش النادينا ورن جنت ابتع من لے جانا چنا نوریوں ہی کیا گیا۔سے محابرام بارگاہ نوی میں ماضروے۔ السلام عليك يا رمول الله كاندران في كرف ك بعد وش كيا:

بالويكر طاخر فدمت إلى آب كى معيت على وفن مون كى بحيك ما يك رے ہیں۔ بس برص كرنا تھا كدفوراً دوشة الدس كا ددواز وكل كيا عوار مبادك سے

آواز آئی:"ادخلوا الحبيب الى الحبيب" ياركويارك ياسك آؤ

(تغيركيرا٢/٨٠٠ واللفظال بيرت مليه ١٩٣١، الخصائص الكري ١٨٨٥)

كى واقدد بالى حفرات كي ولواب مديق حن فال في كريم الموين م ساور دیویندی صفرات کے عکیم الامت اشرافی تھا توی نے جال الاولیا می ۲۹ رکھا ہے۔

ديكے! تمام محابد كرام حفرت الديكرمدين ك كى ويت كو يوراكردے ہیں۔ساری مختلوکا حاصل بیہ کہ تمام محابد کرام داور خصوصاً حضرت مدیق اکبر

حنوراكرم اردفه انورش حيات حقق زعره بي-

حنور فيب جانع والع بال

اي غلامول كايوام درودوسلام اورفريادي سنة بي-

وسال کے بعد مجی یا نبی اللہ ارسول اللہ کہنا درست ہے۔

آپ کو بیا افتیار یکی حاصل ہے کہ فلاموں اور نیاز مندول کی حاجتیں اور مرادی بوری قرماتے ہیں۔

روضداقدی کی نیت کرے وہاں حاضری دیا جائز اور درست ہے شرک و

حنور الله الحات كم الكري

وورش ان کے مقا کدونظریات محاب کرام کا اورخصوصاً حضرت مدیق ا کبر ایک افكاروتظريات كمطابق بس فلله الحمد

باركاورسالت ش حاجت بيش كرنا:

اجريد كى دات جب إدعادا بي مجوب كوعاد أوشى ليكر يفيلة موش كيا:

حضور اللى باركاه من الى حاجت وشكرنا درست بي شرك ليس

السنت وجاعت لاكن مدحمين إلى كداس فتروف اداورا عثرار وافتراق ك

حضرت میدنا صدیق اکر میدش رسالت ش اس قدر فا مو چکے سے کاس کی خاطر سب کی کر گزرنا جا جے سے مجت اور مشق کے قلامے جس من اسلوب سے

آپ نے۔۔۔ اور علی اور ان ان اور ان ان اور ان اور ان اور ان ان اور ان اور ان ان اور ان اور ان ان اور ان ان اور ان ا

ا ..... آپ كى انى الرسول كا بون كى اس سے يوى دليل اوركيا بوكتى ہے كہ جب ايك مكرى في حضوراكرم كاكوجره كياتو آپ عرض كزار بوئ:

یارسول الله الممس می مجده کرنے کی اجازت ہو لیکن آپ نے قربایا: میری شریعت می تلوق کو مجده کرنے کا کوئی تصور کیس ۔ (دلائل المدو قال فی تیم ص ۱۳۵)

۲ .....وصال نیوی کا آپ کواس تدرمد مدور کراس کی مجری جدف دل برگی دوز بروز آپ کی محت کرنے کی حق کرمجوب پاک کادصال می آپ کی دفات کا سب بنا۔ (المدرک ۱۹۸۳، مندانی بحرص ۱۹۸۸)

اسد جب آپ سے بوچھا کیا کہ آپ کوسب سے زیادہ محبوب کیا شے ہے؟ آو آپ کے جا او آپ کے جا او آپ کے جا او آپ کے جا اس

چرورول کی بردم زیارت

کونکہآپ کا و کیے لیئے کے بعد کی اور کود کھنے کوئی ٹیس کریا آپ کا اعلان تھا۔ بہری نگاموں میں چچا قبیس کوئی جسے میری مرکار ہیں ایسا قبیس کوئی سخت بيان كى بىسة وركار كارد فرمايا:

اذهب الى صدر الفار فاشرب قال فانطلقت فشربت ماء احلى من العسل وابيض من اللبن وازكى راحة من المسك. قال شربت قلت نعم يا رسول الله فداك ابى و امى ياابابكر الاابشرك قلت بلى قال

ان المله تعالى امر الملك الموكل بانهار الجنة ان اخرق نهرا من المجنة الفردوس الى صدر الفار فشرب قلت ابوبكر ولى عند الله هذه المنزلة قال نعم وافضل \_

(درمنو را ۱۳۷۸، دو حالیان ۱۳۵۸، سرت ملید، الریاض العدر و)
اله یکر قار کے درمیان چلے جاؤ اور پائی پی اؤ فرماتے ہیں میں کیا اور پائی ہیا ، وہ پائی شہد
سے بیٹھا ، دود سے سفید اور کتوری سے زیادہ خوشیودار تھا۔ جب میں واپس آیا تو آپ
نے فرمایا: الویکر پائی بی آئے ہو؟ میں نے کہا: تی ایا رسول اللہ آپ پر میر سے ماں باپ
قربان! ......آپ نے فرمایا: بے حک اللہ تعالی نے ایک فرضے کو مقرر کردیا تھا کہ وہ
جنت الفردوس کی ایک نبرکا رابطہ قار کے ساتھ کرد سے تا کہ ابویکر پائی بی لے معزب
الویکر نے عوض کیا: کیا اللہ کے ہاں میراب مقام ہے؟ .....آپ نے فرمایا: ہاں اس سے
الویکر نے عوض کیا: کیا اللہ کے ہاں میراب مقام ہے؟ .....آپ نے فرمایا: ہاں اس

اس واقد میں مشکل اور پیاس کی شدت کے وقت پارگاہ رسالت میں عرضوش کی گئ اور پھر فیبی انتظام بھی ہو گیا'جس سے واضح ہے کہ بارگاہ رسالت میں ماجت پیٹی کرنے والامحروم فیس رہتا۔

**多多多多** 

خليفه اوّل، بلافصل

Land to the second second second

and the second second second second

the second second

Carlo Sareth Cagain Carlo Barrello

and the first of the state of t

from the set with the set of the

we have the second of the seco

Land of the second section is

Control of the second

in the second section in

right regarding their party self-self-shifted service in the section is

of the state of the second section of the section of the

حفرت الوبكر صديق

كتب شيعه كي روشي مين

سطورويل مي خلفات راشدين كاعظمت وشان يركتب شيعد كالعر يحات

خلافت كامفهوم اورمتن خلافت كابيان:

جودنیاوی مکومت یعن الله تعالی کا حکام اوراس کی صدودکو جاری کرے اور دین تربیت یعنی لوگول کے طاہرو باطن کو شریعت کے مطابق اور یاک وصاف بنائے۔۔

رم اے خلیفہ کہتے ہیں۔ (تغیر تمون اله ۲۲۸) ...... رسول الله فلکے تا تب اور جا اللہ کا تاب کا تا

العدد على المات الله

تمام لوگوں میں اس خلافت کا المل وہ ہے جو اس (کے لقم ونس کو برقرار رکھے) کی سب سے ذیادہ قوت و (صلاحیت) رکھتا ہوااوراس کے بارے میں اللہ کے احکام کوسب سے ذیادہ جا تماہو۔ (نجی البلاغیس ۲۲۳ خطبہ نیسرا ۱۵)

• سب جمرایک اور مقام برقر مایا:

جن لوگول نے الو بکر عمر اور عثمان دی بیعت کی تقی انہوں نے میرے ہاتھ پرای اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پروہ ان کی بیعت کر بچے تھے اور اس کی بیعت کر بچے تھے اور اس کی بیاد پر جو حاضر ہے۔ اے بھر نظر تانی کا حق بیس اور جو پرونت موجود ندہوا ہے دد کرنے کے کا فقیار ٹیس ، اور شور کی کا حق صرف مہاجرین وانسار کو ہے وہ اگر کمی پرایکا کریں اور

E

اسے خلیفہ بچھ لیں تو اس میں اللہ کی رضا وخوشنودی بھی جائے گی ،اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یانیا نظریہ افتیار کرتا ہوا الگ ہوجائے تو اسے وہ سب اس طرف واللہ میں کا کہ اس کے خلاوہ والی کا کر سے قوام خرف ہوا ہے اور اگرا تکار کر سے قوام کے خلاوہ موسوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہولیا ہے اور جد حروہ چرکیا ہے اللہ تحالی موسوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہولیا ہے اور جد حروہ چرکیا ہے اللہ تحالی میں اے اور جد کی اے اور جد کی اے اور جد کی کا اللہ تعربی کی اے اور جد کی اے اور جد کی اے اور جد کی اے اور جد کی ایک کا اللہ تعربی کی اے اور جد کی ایک کی ایک کی اس خلافت:

حنور الله في ارشاد قرايا:

"مير بعدخلافت تيس مال موكى" \_

کیونکہ ابویکر صدیق علیہ نے دوسال تین ماہ اور آگھ دن ، صفرت عمر قاروق علیہ نے دی سال چید ماہ اور تیرہ دن ، سال چید ماہ اور تیرہ دن ، سال چید ماہ اور تیرہ دن ، صفرت علی الرفعنی علیہ نے سات ماہ ، اور صفرت امام صن علیہ نے تمری مال ہوئی۔ آٹھ ماہ اور دس دن خلافت کی ریکل مدت تمیں سال ہوئی۔

(مروج الذهب للمسعودي فيعيم / ١٩٢٩، احقاق ح ص ٢١٥)

امامت مدلق اكبري بي:

حضرت سیدنا صدیق اکبر دیگی امات کے الکار یمی آج کل بہت شوروقل
کیا جاتا ہے جبکہ خود سیدنا علی الرتفائی دیا نے دانامت صدیق "کے برق ہونے کاعملی
ثبوت پیش کردیا ہے۔ کو تکہ بہ حقیقت ہے کہ با جماعت نماز میں مقتدی امام کی افتداء
میں نماز کے افعال سرائجام دیتا ہے اور حضرت علی الرتفائی میں ، حضرت الویکر صدیق میں

کے بیجے شازیں پر منے رہے ہو بالکل وی افغال سر انجام دیے ہو صورت الدیر مدیق ماداکر تے ہے تو گویاوہ صفرت مدیق اکبر مطابق المساور کی تھے ہے سیدنا صفرت علی الرفشی مطاب با جاخت فراز صفرت مدیق اکبر مطابق اقتداء میں ادافر باتے ہے۔ (احتیاج طبری جامی ۲۳۲، مراً المحقول شرح اصول کا فی میں ۱۳۸۸، تخیص الثانی جامی ۱۵۸، ملہ حیدری جامی ۱۵۸، تقیر کی جامی ۱۵۸، مولاء العین میں الثانی جامی ۱۵۸، ملہ حیدری جامی ۱۵۸، تقیر کی جامی ۱۵۸، مولاء

حفرت الويكر" صديق" بين:

صديق" لما حقد موا \_ (احتجاج طبري ٨٣) ه .... جنوراكرم الله في قرمايا: دمير بعد الله جين بهر فخض الديكرمد ال عله يربين فرماد \_ كا" \_ (تلخيص الشاني ٣٤٢/٢)

المعراقرة فراتين

لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الغار قال لفلان كاني انظر الى سفينة جعفر في اصحابه يقوم في البحر وانظر الى الانتصار مسعسبين في افنيتهم فقال فلان تراهم يا رسول الله قال نعم قال فارانيهم فمست على عينيه فراهم فقال له رسول الله انت الصديق (تغير في ٢/٩٠٥ممم على عينيه فراهم فقال له رسول الله انت الصديق (تغير في ٢/٩٠٥مم على عينيه فراهم فقال له رسول الله انت

اللذائن كول كوندد نيايش مها ترب دراخود ين "ر كف الرس ٥٠) معلوم مواكر درائي المرس ٥٠) معلوم مواكر درائي "درائي والمواكرة من المن المرسودة المراكدة المرسود المراكدة ا

طفا عراقد يه ل ظالت بران ع

مرف سیدیا فی الرتفی این ایک بارد ان طقا دیری این جاتی ایک بارد ان طقا دیری این جاتی این با رجاتی است مسترت این این خلافت کا الل دو ب جوال کے اتم و آتی کو رقم ارد کھنے کی سب سے زیادہ آتی تا دو آت و ملاحیت رکھی جوادر اس سے بار سے عمل الله کا حکام سب سے زیادہ جاتی ہو۔ (نگا الملاق مقد الال خلید مراحا)

جن او گون فے حضرت ایر کر ، عراور حال مل کی بیعت کی جی انہوں نے عیرے ہاتھ پر اس انہوں نے عیرے ہاتھ پر اس انہوں نے عیرے ہاتھ پر اس امول پر وہ ان کی بیعت کر پیک سے اور اس کی بیعت کر بیک سے اور اس کی بعاد بر جو ما مر ہے ہا جو این والسار کو ہے وہ اگر کس پر اقواق رد کرنے کا حقیاد میں اور حور ان کا حق مرف مہاجرین والسار کو ہے وہ اگر کس پر اقواق کر کی اور اللہ کی رضا و و حصوری کی جائے گی اب جو کوئی اور حور اس بانی اللہ کی رضا و و حصوری کی جائے گی اب جو کوئی اس جو کوئی اس جو کی اب جو کوئی اس جو کوئی کی جائے گی جائے گی اب جو کوئی اس جو کوئی اس جو کوئی کی جو بات کا دور سر اس ان اللہ کی دور اس بانی کی

جب رسول الله ﴿ (جرت كى رات) عاديم في قر آپ في قال كو (لين صورت الويكرد فيكو) فر الوكري حضرت جعفر ما ادر فيد) اوران كرماتيول كو اس محق بن بيشيد و كور با مول جوكد در اين كوري ب- نيز فر الويش انساركو مى البيت كرول كم محنول بن بينها مواد كور با مول بين كر حورت الويكر (فيد) فر تجب برمن كما كما بيد واقى د كوري بين كرما إلى الوم في في مى دكملا ديج في ق

آپ نے او کرک اجمول پر ہاتھ مبارک معیراتو انہوں نے بھی وکھ لیا۔ تو رسول الدملی

الله تعالى عليه وآلدومكم في ان كوفر ما يا توصد يق ب-

سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ان الجنة تشتاق الى ثلاثة قال فجآء ابوبكر فقيل له ياابابكر انت الصديق وانت ثاني النين اذهما في الغار ـ (رجال عن ٣٢مع و مركبا)

والیس لائی کے جدم سے دہ مخرف ہوا ہادما کراس سے اٹکارکر نے اس سے لڑیں کے وقع سے دہ مخرف ہوا ہے اللہ تعالیٰ بھی ک کے وکد دہ موموں سے ہٹ کر دومری راہ پر ہولیا ہا در جدم ردہ پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے اومری پھیردےگا۔ (جج البلاغہ حقد دوم کمتوب نمبر ۲)

۔۔۔۔۔ حضورا کرم کے ارشاد قرایا:

''میرے بعد خلافت تمیں سال ہوگی، کونکہ ابدیکر صدیق ﷺ نے دوسال
تین ماہ اور آشی دن اور حضرت عمر فاروق ﷺ نے دس سال چھاہ اور چاررا تیں، حضرت
عثان ﷺ نے کیارہ سال کیارہ ماہ اور تیرہ دن، حضرت علی الرتشی ﷺ نے جارسال
ایک دن کم سات ماہ اور حضرت امام حسن نے آشی ماہ اور دس دن خلافت کی ، میدمت
تمیں سال ہوئی ۔ (مردج الذہب عمل ۱۳۲۹، احقاق فی ۲۲۵)

مقعدیہ ہے کہان حضرات کادورخلافت برات ہے۔

ادر یکنا ہونے کی بنام پر بلاصل خلیفندرسول ہونے کا اعزاز حاصل کیا، مثلاً

الم اللہ معلی السلام صحابہ کرام کے جمع میں اکثر فرمایا کرتے کہ ابو یکر صدیق نمازاور
دوزہ کی بنا پر سبقت نہیں لے گئے بلکہ سبقت کی وجہوہ عبت ہے جوان کے سینے میں جی
دوئی تنی \_(مجانس المؤمنین الا ۲۰)

الله ابو بكرصديق\_(احتجاج طرى السريمالااله الاالله محمدوسول

ے ۔۔۔ فارڈورش حنوراکرم کے خصرت الدیکر "مدیق" کا تکھوں پر ہاتھ پھراتو انس بھی جعفر طیار کی مشتی اور انصار نظر آ کے ،اس کے بعد آپ نے فرمایا" تو صدیق

ب"-(تغير في ال ١٦٤، محار الافوار ١١٨٩)

ع العرصد بن كوخلات كاسب الدوق دارجائة بن كوكدوه

رسول الشراك المراق بين اور فماز من حضور كرماته دومر يق اور بدك بم

الم المرام المراق المرا

قال اعبر المؤمنين عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وليه وآله وسلم في المسجد والناس مجتمعون بصوت عال الذين كفروا وصدواعن سبيل الله اضل اعمالهم فقال له ابن عباس يا اباالحسن لم قلت ما قلت قال قرأت شيئا من القرآن قال لقد قلته لامر قال نعم ان الله يقول في كتابه وما اتاكم الرسول فعلوه ومانهاكم عنه فانتهو افتشهدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه استخلف ابابكر - (تقرمان ۱۸/۱۵۲۲ مهرومایان)

امیرالمؤمنین علی علیہ السلام نے رسول پاک صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے انتقال کے بعد مسجد میں لوگوں کے بھرے اجتماع میں بلند آواز سے

اللين كفرو اوصلواعن سبيل الله اصل اعمالهم يرّحا تو معرست ابن مباس رضى الله قالى عند في عرض كيا استاب الحالي على الرتعني عله إجو

کوآپ نے پڑھائی پڑھے کا کیا متعد ہے قو مولائی کرم اللہ وجے نے قرمایا یس نے قرآن جمید ہے تو مایا یس نے قرآن جمید ہے تو این عماس رضی اللہ تعالی مدنے بھر عرض کیا آپ کے بڑھنے کی کوئی شرک فرض اور عا است ہے تو صفرت علی الرفتنی فی نے قرمایا باللہ تعالی این کتاب میں قرما تا ہے ، اور جوتم کورمول اللہ دیں کے لیا کرو ، اور جس من قرما کی رک جایا کرو نے تم رمول اللہ صلی اللہ تعالی طیروا لدو کم کے گاہ موجا کرکے انہوں نے حضرت الدو کم کو کا اللہ علیہ والدو کم کے گاہ موجا کرکے انہوں نے حضرت الدو کم کو کا اللہ علیہ والدو کم کے گاہ موجا کرکے انہوں نے حضرت الدو کم کو کا اللہ علیہ کا کہ انہوں نے حضرت الدو کم کو کا تا تا ہے۔

الكاوردوايت عن والتي موجود يك:

ثم قام وتهياء للصلوة وحضر المسجد وصلى خلف ابي بكر ... (تغيرتي ما ١٠٥٠ حجاج طري ١٢٧/١)

حرت مل داف اف اور المال تارى كركم مرش آك اور حرب العكر ف ك يجيناز يرعى \_

جلاء العين كا اردوتر جرج شيعه مطرات كامترجم هيكى حمادت طاحظه موا كعاب جناب امير (عليه السلام) في وضوكيا ، اور مجد ش تشريف لائ خالد بن وليد مجى يهلو من آكمر الاساء اس وقت الديكر فماز يزهاد بستق

(جلاءالع ناردوا/١١٣مطيوصلا مور)

ه....رياكماي:

قال على والربير ماخضينا الافي المشورة وانا لنرى ابابكر احق الناس بها انه صاحب الغاز وانا لنعرف له . . ..... وامره رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالصلوة وهو حي وكان افضلهم.

(شرح نج البلافرمديدىا/١٥٢ممموميروت)

الم صفرت علی اور حضرت زیر رضی الشاتعالی حہمائے فرمایا: ہماری ناراضکی تو صرف مخورہ کے بادے میں ہے حالا تکہ ہماری رائے ہے کہ حضرت الدیکر علاقا ف کے مصورہ کے بادے میں اور دسول اللہ سب سے حققار ہیں اور اور اور اور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدو ملم جب حیات ما ہرہ میں مصلی اللہ تعالیٰ علیہ والدو ملم جب حیات ما ہرہ میں مصلی اللہ تعالیٰ علیہ والدو ملم جب حیات ما ہرہ میں مصلی اللہ تعالیٰ ما میں اور حضرت الدیکر مطابقہ سلیانوں میں سب سے زیادہ صاحب فضل مند

عررت على الرئعني على قرمات مين:

ای خلب کی ترت کرتے ہوئے ابن میٹم لکستا ہے کہ:

فقوله فنظرت فاذا اطاعتي قد سبقت بيعتي اي طاعتي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما امرني به من ترك القتال قد سبقت

بيعتى للقوم فلا سبيل الى الامتناع منها وقوله واذا الميثاق في عنقى لغيرى اى ميثاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعهده الى بعدم المشاقة وقيل الميثاق مالزمه من بيعة ابى بكر بعد ايقاعها اى فاذا ميثاق القوم قد لزمنى فلم يمكنى المخالفة بعده.

## (شرح تج البلافة / ١٩٤ من ميثم مطبوعه ايان)

(صرت مولاعلی علیه فراح بین) کہ اس میں نے فورو اگر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ برا بعت لینے سے اطاعت کرنا سبقت لے کیا ہے، لین رسول الله صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ترک آنال کا مجھے تھم فرمایا تھا، دو اس بات پر سبقت لے کیا ہے کہ میں قوم سے بیعت اول و اذا المسعیداق فسی عنقی لغیری سے مرادر سول الله صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مجھ سے وعدہ لیانا ہے، مجھے اس کا پایندر مثالازم ہے۔ جب لوگ معزت الدیکر (علیہ) کی بیعت کرایس، تو میں مجی بیعت کراوں اس جب قوم کا عہد مجھے پر لازم موالیتی الدیکر کی بیعت مجھ پر لازم ہوئی تو اس کے بعد میرے لیے نامین تھا کہ میں اس کی خالفت کرتا۔

﴿ يدفر ما يا: "تم رسول الله ﴿ كَانَ عَلَى الله الله عَلَى الله

ماوصى رسول الله كا فاوصى ولمكن قال ان اوادالله خيرا فيجمعهم على خيرهم بعد نبيهم\_(تلخيم الثائي ٣٢/٢)

الله عليه المام كورقى كا المعلم المون في معرت على عليه السام كورقى كياء تو مان كى خدمت على عليه السام كورقى كياء تو الله مان كى خدمت على حاضر موت عمرض كيا كرحضورا بنا خليف مقرر فرما كيل تو آپ في فرمايا: قال لاء في الله حين القل فقلنا يارسول الله استخلف علينا فقال لاء (تنخيص الثاني ٣٥٢/٢ مطبور نجف الشرف)

ق آپ نے فرمایا دو ٹیس " کو کدرسول اللہ اللہ کا کمرض وفات میں ہم آپ

کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ اہمارے لیے کوئی اپنا خلیفہ مقرر
فرما کیں ، توجواب دیا ٹیس ۔ جھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں خلیفہ مقرر کرووں تو تم
اختلاف کرو کے جیسا کہ ٹی اسرائیل نے ہادون کے متعلق اختلاف کیا تھا۔ لیکن یقین
د کھو کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں خیر دیکھا تو تمہارے لیے خود می بہتر خلیفہ مقرر
کردےگا۔

◄ .....اى سلسله دوايات بن بيمنى موجود ب كرمولات كائنات دونواست كائل او فرمايا:
 خليف مقرد كرف كى دوخواست كائل او فرمايا:

ولكن اذاارادالله بالناس خيرااستجمعهم على حير كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم\_(الثاقيمساكا،مطبوع بمناشرف)

لیکن جب الله تعالی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے گا تو ان کے بہتر معض پراٹیش متنق کردے گا۔ جس طرح نی اللا کے بعد اللہ تعالی نے لوگوں کو بہتر مخض

(عفرت العكريشي الشعند) يميع فرماديا تفا-

۔۔۔۔ حضرت امیر معاویہ دیا ہے؟ فرمایاد اللہ وم رسالہ بن حیاس سے بوچھا ۔۔۔۔۔
ابو کرکے بارے ش تہارا کیا خیال ہے؟ فرمایاد اللہ وم کرے ابو یکر مدیق پر خدا کی تم
اوہ قرآن پڑھنے والے محرات سے روکنے والے ،اپنے گنا ہوں سے واقف رہنے
والے ،اللہ سے ڈرنے والے ،ون کوروزہ رکھنے والے ، تقویٰ ش اپنے ساتھیوں سے
فوقیت رکھنے والے ، زہداور حشت کے مردار تھے ، جس نے ابو یکر پراحتراض کیا اللہ اس پر
خضب بازل فرمائے ' ۔ (مردی الذہب ۵۵/۲)

· صرت ام باقر ف فرمات بن:

"میں او یکر کے فضائل کا مکر ٹیس بول لیکن او یکر عمر ہے افضل ہیں"۔ (احتیاج طبری ا/ 24)

ه .... بلا شهر معرت الویکر جی و جنمیت بین جنوب نے معرت فا طمه کا جنازه پر حایا اور چار تجمیری کہیں (شرح فی البلافة ۱/۰۰ الاین انی مدید)

الله عظرت على بن صيان عله ميان كرت بين كه جب سيده فاطمد الزيرارضى الله عنها كانتفال بوكيا قواس وقت مغرب اورعشاه كاورمياني حصد قعاس انتفال كافيرس كر

الایکریمر بھان، ذیبرادر میدالرحمان بن موف حاضر ہوئے گھر جب نماز جنازہ کے لیے
ان کی میت رکی گی تو معرت علی نے معرت الایکر مدین سے کھا ''اے الایکر! آگے ہو
کر ان کی نماز جنازہ پڑھائے''۔ پوچھا کہ اے الالحسین اآپ اس وقت موجود
شے فرمایا، ہاں، معرت علی مرتقی نے کہا تھا''الا بکر چلونماز پڑھاؤ، خدا کی تم ! فاطمہ کی
نماز جنازہ تمہارے بغیر کوئی ٹیس پڑھائے گا تو معرت الا بکر صدیت نے ان کی نماز
جنازہ پڑھائی بھرائیس دات کے وقت سرد فاک کردیا گیا۔

(شرح نج البلافرج ٢٠٠٢ ١١ بن الي مديد)

● .... حفرت على كاك خطيد كمتعلق فيعى دوايت ملاحظهوا:

ان عليا عليه السلام قال في خطبته خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر وعمر وفي بعض الاخبار انه عليه السلام خطب بذلك بعد ما انهى اليه ان رجلا تناول ابابكر وعمر بالشتيمة فدعى به وتقدم بعقوبته بعد ان شهدواعليه بذلك\_(الثانى ١٣٨/٢)

حضرت علی علید السلام نے اپنے خطبہ یل فرمایا: نبی اکرم کے اور تمام امت سے افضل ابو بکر وعر بیں ۔ بعض رواجوں میں واقعہ بوں ذکر ہوا ہے کہ حضرت علی فدمت میں اطلاع پیٹی کہ ایک مخص نے صفرت ابو بکر اور حضرت عمر (رضی اللہ عنہا) کی خدمت میں اطلاع پیٹی کہ ایک مخص نے صفرت ابو بکر اور حضرت عمر ارضی اللہ عنہ اس بدر بانی کی ہے، جس کے بعد اجبر المومنین علی نے اس گالی بکنے والے کو بلایا بشہادت طلب کی اور شہاوت کے بعد (جب گالی دینا تا بت ہو گیاتی) اسے سرزادی۔ بلایا بشہادت طلب کی اور شہاوت کے بعد (جب گالی دینا تا بت ہو گیاتی) اسے سرزادی منہ اللہ عنہ تنب ہوئے تو ابوسفیان حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہاتھ ویوسا کیں منہ طبی غیر تمام کیس اس تحدید ما کیس

یں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور بخدا میں آپ کی جمایت میں اس علاقہ کو سواروں اور پیدل سپاہیوں ہے بعردوں گا، اگر آپ خوف کے باعث اعلان فلافت نہیں کردہے ہیں۔ یہی کردہ علی نے چمرہ بھیرلیا اور فرمایا:

ويحك بالباسفيان هذه من دواهيك قداجتمع الناس على ابنى بكر مازلت تبتفى الاسلام عوجا فى الجاهلية والاسلام والله ماضرالاسلام ذلك شيئا مازلت صاحب الفتنة (الثاني ١٨٨٣)

الوسفیان! تیرے لیے خت افسوں ہے، یہ سب تیری چالوں اور معینتوں سے
ہیں۔ حالاتکہ الدیکر صدیق رضی اللہ عند کی خلافت پر صحابہ کا اجتماعی متفقہ فیصلہ ہو چکا، تو
کفر اور اسلام میں بھیشہ فتنداور کج روی کا متلاثی رہا ہے۔ بخد اس سے اسلام کوکوئی گزید
نہیں ہے گا۔ اور تو بھیشہ فتندگری رہیگا۔

نبتول من آپ کے العین سے بول مے۔ لبدارسول اللہ اللہ فاحضرت على سے فرمایا كراع في اكياتم ال يات بردائن موكدو ثمن مجعة طاش كري ونه يائ واو تمهيل دُعود شاوة تم اس فل جاء اور شايد جلدى ش تيرى طرف بني كرب فبرلوك تلي (شر مس الل كردي ، حضرت على في عرض كيايا رسول الشفك شي اسبات يرداهني مول كه میری روح حضور کی مقدی روح کے لیے سیر فابت ہو۔اور میری زعد کی حضور پراور حضور کے ساتھی براور حضور کے بعض حیوانات برفدا ہو، حضور امتحان فر الیں، میں زندگی کو پہند جی اس لیے کرتا ہول کہ حضور کے دین کی تبلیغ کروں، اور حضور کے دوستوں کی حمایت کرون ،اورحضود ﷺ کے دھمنول کے خلاف جنگ کرون، اگر بیدنیت نہ ہوتی تو یں دنیا یں ایک ساعت بھی زندگی پندند کرتا میں کرحنور اللے نے حفرت علی سے مرکو بوسددیا،اورفرمایا اے ابوالحن اجری یکی تقریر مجےفرشتوں نے اور محفوظ سے بردھ كرسنانى ب،اوداس تقريركا جواجراللدف تيرب لية خرت من تيارفرمايا بووجى پڑھ کرسنایا ہے، وہ تو اب جے نہ عنے والوں نے سنا، ندد یکنے والوں نے دیکھا اور نہ انسانی عمل قهم عن آسک به بحرصنور الله فاعدرت الوير عفر مايا:

ارضیت ان تکون معی باابابکر تطلب کما اطلب و تعرف بانک انت الذی تحملنی علی ماادعیه فتحمل عنی انواع العلماب قال ابوبکر بارسول الله اماانالوعشت عمر الدنیا اعذب فی جمیعها اشده فال لا ینزل علی موت صریح و لا فرح مسیح و کان ذلک فی محتک لکان ذلک احب الی من ان اتنعم فیها وانا مالک لجمیع مصالیک ملوکها فی مخالفتک وهل اناو مالی و ولدی الافداؤک

قدافلح المؤمنون الذين هم في صلواتهم خاشعون الوائتان ولأكوا غلامتن سأتى ميى زيرور ولسي بلث سيطال بالانسفاقة بالمتهام پئيكنڪائون كريونية 173630 8173630 فقال رسول الله غَلِيَّة لا جرم ان اطلع الله على قلبك ووجد موافقالم جرى على لسانك جعلك منى بمنزلة السمع والبصر والرأس من الجسد الى آخرم ( تغير حن محكري م ١٢٥،١٢٥)

اے الا بکر آو میرے ہمراہ چنے کے لیے تیار ہے؟ کہ تجے بی لوگ ای طرح الناس کر ہی جیے بھے ، اور تیرے متعلق دشمنوں کو یقین ہوجائے کہ آونے بھے بجرت پر اور اعداء کے کروفریب سے فی لگنے پر امادہ کیا، کیا تھے میری وجہ سے مصائب وآلام کوارہ ہیں؟ حضرت الا بکر نے جواب دیا یارسول اللہ ااگر بی قیامت تک ذیرہ دموں اور اس زعری میں خت عذاب اور مصائب میں جتا رہوں جس مصیبت والم سے بچانے اور اس زعری میں خت عذاب اور مصائب میں جتا رہوں جس مصیبت والم سے بچانے کے لیے نہ جھے موت آئے اور نہ کوئی اور شھے آمام وے سکے اور بیام حضور کی مجت میں جو تو جھے بطیب خاطر منظور ہے اور نہ کوئی اور آسانیوں کے بادشا ہوں کی ہواور دنیا کے بادشا ہوں کا بادشاہ وں ایکن حضور کی معیت سے کا بادشاہ وں ایکن حضور کی معیت سے

کابادتاه بن ترربون اور تمام میں اور اساس ما س بون بین صوری مدیت مے محروی بون اور ماسی ما س بون بین صوری مدیت مح محروی بو، اور میں اور میرا مال اور اولا دحضور پر فدا اور قربان بین پس حضور شانے فرمایا مقلق اس کو تیری دلی مقلق الله تعالی نے اس کو تیری دلی کیفیت کے مطابق بایا ہے، اللہ تعالی نے تیجے میرے کان اور میری آکھ کی طرح کیا

ب،اورجونبت مركوجم سے باللہ تعالی نے تخبے ال طرح عالی ہے۔



در حرجتان المليئة الْوَاحْمَانَ عَلَا لَوْمَا عَلَا أَمْرِ لَي مِنْكَ مِنْكِ مِنْكِ مِنْكِ مِنْكِ مِنْكِ مِنْكِ

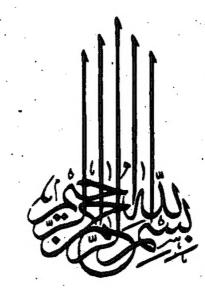

يشرك ينب ؟ مُرْشرك كولن ؟



ترمتان آملیک از انتهان مران موانشان میری ترکید از انتهان ملانوا علاامری ساقی میری ترکید

